





وللين العالى العالى

من ميد المن الموسيقة المنتابية المنت



د الحال المالات المع بروا نه زيساليه مع صلى الموادوم داسة محمدكمال مرال المرادي المرادي

#### सिवंचन विवस्त नीत्स

کتاب عادی مرید حسین شهیدهدور شدی را کتاب مصف رائے محمد کمال المحمد کمان طلاعت الدین المحمد کمان المحمد الدین المحمد کمی وزنگ سنتر افار کل دلا مهور که مهدان ما موسی رسالت می الدین شهیدان ما موسی رسالت می الدین می میدان ما موسی رسالت می الدین می میدان ما موسی رسالت می الدین می میران دلا مور رسالت می الدین می میران دلا میران دلا می میران دلا میران

ملف کا بند شهر راف مامون رسالت کاندنز مکان نمره المکلی نمبراه مجرب رده جاه میران و کاندند

بعي والله والرجس والرجيح

والده مرحومه كى زنده دعاؤل كے نام

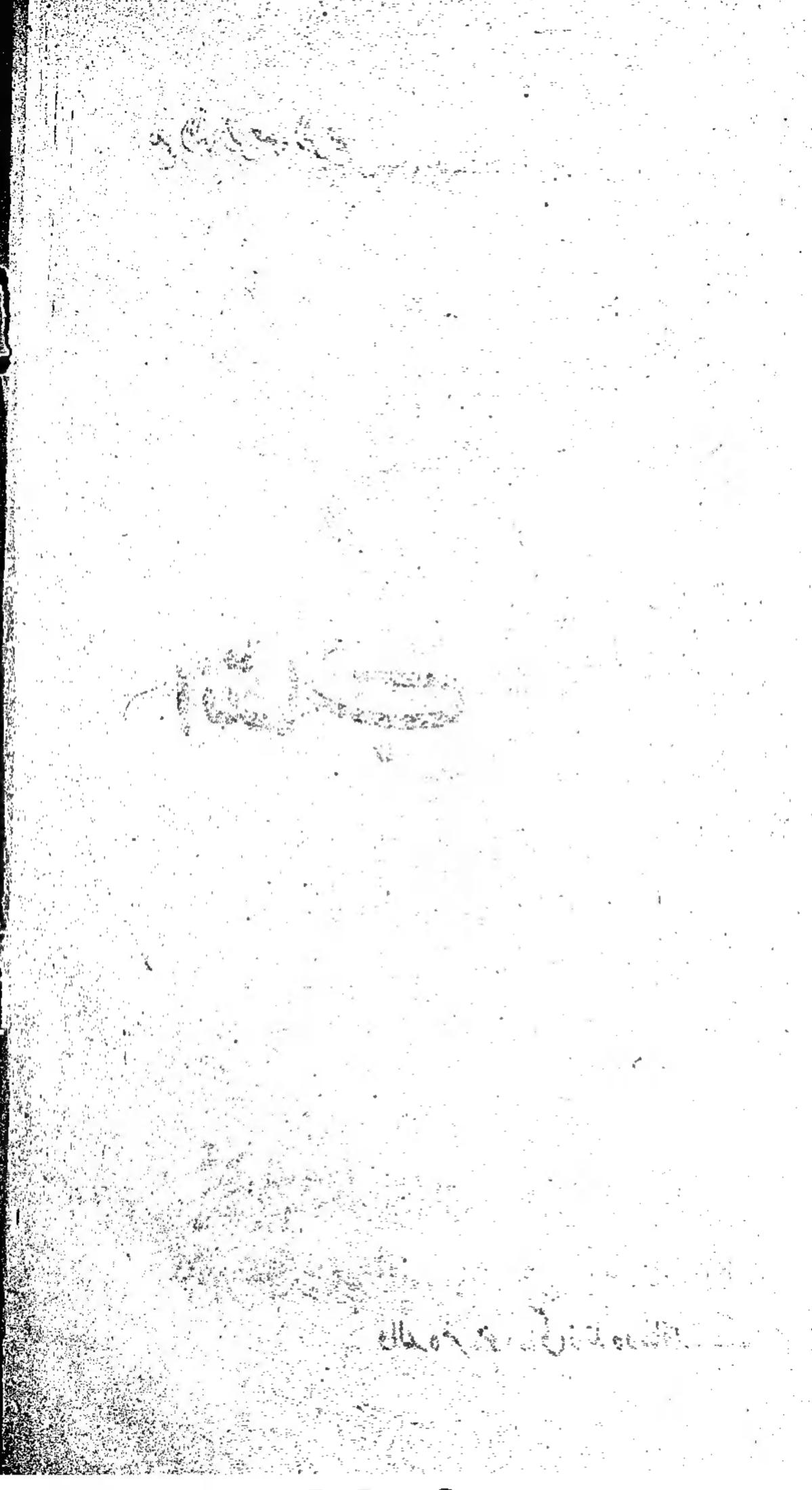

# 

عازی مرید حسین شهید، عشق رسول کاایک عظیم حواله بین بھے پہلی بال ان کی جانبازی فرازی کااپنزر کی این برزرگ دوست، ملک عبد الکریم صاحب (بندی کھیاں) ہے معلوم ہوا تھا۔ انہوں نے شہید عشق رسول کے کارنامہ ہے آگاہ کیا تو شدت عشق ایک عبد ان کے عبد 19 رسیس 190ء کو "چکوال" کا سفر نصیب ہوائے جو دھری خیر مہدی صاحب، عازی مرید حسین شہید کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ ان کے سوز وساز نے دل کو اور بھی گداد کر دیا۔ ان کی پیشانی پر نشاط ہوتے ہیں۔ ان کے سوز وساز نے دل کو اور بھی گداد کر دیا۔ ان کی پیشانی پر نشاط روح کا پوراد بیاجہ رقم تھا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ بندہ ، شمع رسالت کے بعض روح کا پوراد بیاجہ رقم تھا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ بندہ ، شمع رسالت کے بعض پر دانوں کی سوان کے نگاری کاشر ف عاصل کر چکاہے تو فر مایا

"جوانی کی رہ میں آپ نے ایک نیک جذبے کے تحت طویل سفر اختیار

کیا۔ اس سلسلے میں ہر کی ظاسے تعاون آپ کا حق اور ہمار افرض ہے ''۔
چود ھری صاحب کی نگا ہیں چند شانے دور خلا میں یادوں کے جراغ جلاتی
ر ہیں۔ پھر دھیرے دھیرے جافظے کی قبر کراید نے لگے۔ بلا شبہ ، ان کے دل
ورماغ میں روحانی معلومات اور کیف و مستی کی آیک دنیا آباد ہے ، یہ مثال دنیا۔
چواھری جا جب سے میر کی لیے بلا قات باورے چوہیں گھنٹوں پر محیط تھی۔ جو ذرا

ذراو تعديك بهاتم ميتواير جارى ري

عدد چود هرای خیر مهدی صاحب کے ایک لخت جگری ور ریز خان فی الواقع خلوص و فاکا مجسمته بین اور آندر دی و مهر بانی کا پیکر فداها فظ کنے دور تک میرے ساتھ آئے تھے۔ نادون کی خور جبوتے دائین ول ایٹ بھی میمک ما تا ہے۔

بر صغیر باک وہند میں مسلم محتی کابا قاعدہ آغاز ایک متصب اور کج خیال ہندو سوای دیا نند سر سوتی کی ناپاک کتاب ''سیتار تھ ٹرکاش'' سے ہوا تھا۔ کہا جاسکتا ہے کہ اگر یہ کتاب نہ لکھی جاتی تو شاید ایک مسلم ملک کے طور پر ''پاکستان'' بھی معرض وجود میں نہ آتا۔

انبسویں صدی کے آغاز میں ہی ہندواحیاء کی تحریبیں سر اٹھا چکی تھیں۔ "آربیر ساج" ایک ایک بی منظم اور فتنه پرور سازش تھی۔ اس کے ساتھ ہی بورے مندوستان میں مندومسلم فسادات کے دروازے کھل گئے۔اس کی ایک جھلک جمیں مارچ مساواء کوروزنامہ "آربیہ مسافر" میں لکھے گئے ادار ہے میں و کھائی دی ہے۔ اس میں سے عبارت بطور خاص طبع ہوئی تھی "ملکی اور مذہبی نقطہ نظر سے مسلمانوں کو ویدک و هرم اور ویدک تنذیب کے نزویک لانا از حد ضروری ہے۔ جب تک مسلمان ، سر زمین محاز کے عاشق ہیں، عرب کی سر زمین اور تھجوروں برجان شار كرتے ہيں،اور زمزم كو گنگار ترجے ديتے ہيں،وہ ہندو ستان سے محبت منیں کرسکتے۔اس کے ملک میں ایک قوم پیدا کرنے کے لئے لازی ہے کہ ہم دیدک دھرم کابیغام جلد از جلدان تک پہنچائیں "۔ ای جذباتی فضامین روزنامه برتاب نے لکھا تھا کہ اس ملک میں حکومت عددی اکثریت پر موقوف ہے، اس لئے شدھی کی تحریک ہندووں کے لئے موت وحیات کامسکلہ ہے۔ مسلمان ایک حقیر اقلیت نے سات کروڑ کی تعد او تک ينتي حك بيں۔ عيسانی جاليس لا كھ بيں اور ملك كے باليس كروڑ منذوان كى وجہ سے بے دست دیا ہو کررہ گئے ہیں۔اگر ان کی تعداد یو سی رہی تونہ جانے کیا جیر ہو گا۔ شدھی کی تحریک بنیادی طور پر مذہبی تجریک سے۔ مراس کے دو سرت

مضمرات نے تمام ہندووں کو مجبور کر دیاہے کہ دودوسروں کو بھی اپنے نذہب میں قبول کرلین۔

ہندواخبار''یک اعتمال میں ای طرز کا ایک اور زہر یلا آر ٹیکل شائع ہوا۔ جس میں ہندوؤں کو بتایا اور سمجھایا گیا کہ مسلمان یا تو عرب حملہ آوروں کی اولاد ہیں یاوہ لوگ جو ہم میں سے مضے اور آب ہم ہے الگ ہو چکے ہیں۔ اگر ہمیں اپنا و قار قائم رکھناہے تو ہمیں صرف تین طریقے اختیار کرنا پڑیں گے۔ اسلمان ان کی اسلام سے الگ کر کے ان کے مرائے و ھرم میرواپس لایا

ا۔ مسلمانوں کو اسلام سے الگ کرکے ان کے پرانے و هرم پر والیس لایا جائے۔

۲۔ اگر ریم ممکن نہ ہو ہوان لوگوں کو ہندوستان میں رعایا بناکر رکھا جائے۔ ۱۳۰۰ - ۱۹۰۱ اور اگر ریہ بھی ممکن نہ ہو تو مسلمانوں کوان کے اپنے قدیم علاقے میں واپس بھیج دیا جائے۔

اس حوالے ہے ہندووں کی دو تحریکیں بالخصوص قابل ذکر ہیں۔ اولاً شدھی۔ ثانیا عظم ن شدھی ہے مراد ہے ، پاک کرنا۔ مراد یہ تھی کہ لوگ ، دین اسلام قبول کر کے نایاک ہو گئے ہیں ، ان کو دوبارہ ہندومت میں لا کرباک کیا جانا چاہئے کے عظم کی غرض وغایت یہ تھی کہ اگر مسلمان ترغیب و تحریص ہے ترک جانا میں برور طاقت ، ہندوہ یائے کے لئے سر دھر کی بازی اسلام پر تیار نہ ہوں تو پھر انہیں برور طاقت ، ہندوہ یائے کے لئے سر دھر کی بازی

لگادینا ہر ہندوکا فد ہمی فرض ہے۔ تاریخی خفائق ہے بیبات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ شد بھی و شکھٹن تحریکوں کے بہن منظر میں انگریز زہنیت کار فر ہا بھی۔ ہند واور انگریز نے مل کر مسلمانان ہند کو من حیث القوم مٹانے یا محکانے لگائے در چے منصوبہ تیار کر رکھا تھا۔ اس ک سب سے خطر ناک کڑی تحریک شاہب رسول تھی۔ محبوبہ خدا علیہ کی ذات

بار کانت نے لامحدود محبت اور غیر مشروط دفاد اری بی ایمان کی جان اور مسلمان کی يجان ہے۔ رازبقا بھی يي ہے۔ايک مؤمن کے سينے ميں رورح محر (عليقية) ہي تو ہے جواسے موت کے منہ میں بھی مسکرانے کا حوصلہ دیں ہے۔ سازش لیے تھی کہ فرزندانِ اسلام کے قلوب وازبان سے عشق رسول عربی (علید) کو بخور لیا جائے۔الی بی ایک نایاک جہارت کے موقع پر عازی مرید حسین شہیر نے بد زبان وٹر نری ڈاکٹر، رام گوپال کو جہنم رسید کیا تھا اور خود شوت و فاکے طور پر بر م دارور س سجائی۔ آپ کی داستان محبت بردی بے مثال اور لازوال ہے۔ ٨/ اگست ١٩٨٦ء کے روز حسن وعشق کا بير ايمان پرور واقعه ، ترتيب و تشکیل کے مرحلہ سے گزر کریایئ سکیل کو پہنچ چکا تھا۔ " شہیدان ناموس رسالت سیریز" کے تحت صاحبزادہ حاجی محمد حفیظ البر کات شاہ (ضیاء القر آن پیلیکیشنز ،لاہور)اسے چھاپنے کاارادہ رکھتے تھے۔ قبل ازیں اس سلسلے میں غازی علم الدين شهيد اور غازي ميال محمد شهيد كے حالات وواقعات زيور طبع سے آراستہ ہو چکے ہے۔ ازال بعد غازی محر صدیق شہیر کا تذکرہ بھی منظر عام پر آیا۔ حاجی محر خفیظ البر کات شاہ صاحب کی فرمائش پر را جار شید محمود صاحب نے اس کے لئے ایک جامع مقدمه بھی سیر دِ قلم کیا۔ بناء پریں مسودے کی کتابت بھی ہوچی ہے نہ جانے پھر کیا حالات بیش آئے کہ ضیاء القرآن کی طرف سے آن تک اسے کتابی شكل ميں سامنے نہيں لايا جاسكا۔اينے مسائل ووسائل كى وجد سنے شديد ترين خواہش کے بادجود بھی میں زاتی طور پر طباعت واشاعت کو ممکن نہ ما سکا۔ للذا كتابت شده مسوده تاحال صاجر اده حاجي محمد خفيظ البركات شاه (ضياء القرآن پهلیکیشنز ،لا جور) کی دسترس میل ہے۔ تاہم اس کی اشاعت کا شرف دوشہیران ما الدوس رسالت بلي منافر "كو حاصل أنور ما يناء برين نيه لوگ دير شدون

نا موس رسالت کے تذکار وسوائی بھی جھاپے میں گری دلچینی رکھتے ہیں۔ یقیناً بارگاہ رسالت ماآب علی سے انہیں این کار خبر کا اجر عطا ہوگا۔ دعا کو ہوں جملہ اللہ تعالیٰ اپنے مجبوب علی میں دسیار جمیلہ سے انہیں دین و قومی خدمت کی مزید نوفیق عطافرہ ایے (آمین)۔

رائے محمد کمال (حافظ آباد) ۲۲ متبر ۱۹۹۹

## 

غازی مرید حسین شریج انطاعی سوانی خیات نے متعلق ایک ایمان افروز رسالہ پیش خدمت ہے۔ رائے محد کمال کے قلم اور ایمان کارشتہ جڑا ہڑا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ان کی کوئی تحریر زیرِ مطالعہ آتے ہی قار کین پر خود مخود اثرات متر بن ہونا شروع ہوجاتے ہیں۔

شمیدانِ نامو سائیل کے نذکاروسوان کی تھکیل و بیجیل ان کے ذوق بیجیل ان کے ذوق بیجیل کا حقیق شاہکارہ اس بیس ایک ایک لفظ زندہ و تابعہ ہے۔ ان کاطر ز تکارش منفر دہ ہا اور اثر آفرین بھی۔ بالیقین نگارشات کا بیہ قابل قدر و قابل فخر نہونہ ، ملت اسلامیہ کے پاک بازشا بینوں کو ایک نیاجذبہ اور دلولہ بخشے گا۔
شمیدانِ ناموس شعاد مات بالحبیشتر کے پلیٹ فارم سے ہماری مخلصانہ کاوش ہے کہ شمخ رسالت کے پروانوں کے ذوق و شوق اور جذبہ کر فروشی کی با تیں ، فوجوانانِ قوم تک بدیئ پنچائی جا ئیں۔ خدادہ کر یم کے فضل و کرم اور حضور پُر نور شفتے یوم النشور (علیہ کے کہ مون ہیں کہ انہوں نے بطیب خاطر اس مصنف مذکور ، رائے مجمد کمال کے ممنون ہیں کہ انہوں نے بطیب خاطر اس مصنف مذکور ، رائے مجمد کمال کے ممنون ہیں کہ انہوں نے بطیب خاطر اس مصنف مذکور ، رائے مجمد کمال کے ممنون ہیں کہ انہوں نے بطیب خاطر اس کر انفذر نسخ کی اشاعت و طباعت کی اجازت مرحمت فرمائی۔ دعاہے کہ مولا کر یم گرانفذر نسخ کی اشاعت و طباعت کی اجازت مرحمت فرمائی۔ دعاہے کہ مولا کر یم گرانفذر نسخ کی اشاعت و طباعت کی اجازت مرحمت فرمائی۔ دعاہے کہ مولا کر یم گرانفذر نسخ کی اشاعت و طباعت کی اجازت مرحمت فرمائی۔ دعاہے کہ مولا کر یم گرانفذر نسخ کی اشاعت و طباعت کی اجازت مرحمت فرمائی۔ دعاہے کہ مولا کر یم کر انفذر نسخ کی اشاعت و طباعت کی اجازت میں جست فرمائی۔ دعاہے کہ مولا کر یم کر انفذر نیا کی کی ان فیق عطافر وائے (آئین شم آئین)۔

گدائے مدینه! محمد سهیل رضا قادری

ینجاب کے نقشے پر سر گودھا ہے قدرے کریزال بھوی لکیرول میں گھرے ہوئے ایک شہر کانام "حکوال" ہے۔ اس کے اردگرد راولینڈی، جملم، تجرات اور میانوالی کے اضلاع تھیر اڈالے دکھائی دیتے ہیں۔ گزشتہ برسول ہی اس کا یوم تاسیس منایا گیا تھا۔ بیہ شہر راولینڈی سے تقریباایک سو کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ اس کے مقبے پر ایک قطار میں بیاڑوں کا عظیم سلسلہ بھی اپنی میخیں گاڑے کھراہے۔علاقہ ندکور کی زمین ریتی ہے اور بعض جگہ پھر ملی۔ زراعت کے میدان میں خاص اہمیت نہ سمی، تاہم اس قطعہ ارض کے دامن میں سیاحوں کے لئے قدرت نے مختلف النوع دلچیپیوں اور کشش کا وافر سامان پیدا کرر کھا ہے۔ جغرافیا کی اہمیت کے علاوہ، تاریخ کے حوالے سے بھی اس کی قدرو قیت میں کلام نہیں۔ مغربی بہلومیں واقع تلہ گنگ کا تاریخی قصبہ بھی انفر ادیت رکھتا ہے۔جب بھی آزادی کے سفر کی مات چل نگتی ہے تو میہ قطعات ضرور زبر بحث آتے ہیں۔ جمادِ تشمیر کا تذکرہ ہویا بھارت اور یا کتان کے در میان کڑی جانے والی کو تی اور جنگ،ان مقامات کے باشندول کا جذبہ سر فروشی ، شجاعت وجوانمر دی اور وطن دوستی کا موضوع لازماً جھڑ جاتا ہے۔ مگر بہت کم لوگوں کو معلوم ہو گا کہ

آزادی سے قبل اس سرزمین پر ایسے جانباز بھی ہے تھے جضوں نے نہ صرف بہال باتھ دیارِ غیر میں بھی اپنامقام بیدا کیا۔ جان پر کھیل کر تاریخ کو تازہ عنوان بخش گئے۔ افھوں نے نوک خبر سے جین وقت پر یہ لدی حروف لکھود ہے کہ آج کے بعد قریب زوال میں بھی قبط الرجال کاماتم نہیں ہوگا۔ زندہ رہ ہو توزندگی ؛ دین کے لئے وقف تھی۔ موت کی آغوش میں پنچ تو چروں پر بخاشت اور ہو نئوں پر سسم تھا۔ دارور س کو چوما اور شختے پر کھڑ ہے ہو کر قوم کو در س وفا دیا۔ شمع رسالت علیات کا ایک پروانہ ، غازی مرید حسین شہید ۔۔۔ یہ قریبی زادہ عبق ی بہاوال سے غازی ایم کی مرید حسین شہید ۔۔۔ یہ قریبی زادہ عبق ی بہلو کو اللہ مرید حسین شہید ۔۔۔ یہ قریبی زادہ عبق یہ بہلو کہ تاہ والے مرید حسین شہید کے والی سڑ کے ایک بہلو کی اور کا کھیل مرید حسین شہید کے واللہ محروف گادل دھوں شہید کے واللہ محرم کا نام ؛ عبد اللہ خال ہے۔ عادی مرید حسین شہید کے والد محرم کا نام ؛ عبد اللہ خال ہے۔ عادی مرید حسین شہید کے والد محرم کا نام ؛ عبد اللہ خال ہے۔

مرشد اور موضع وظها یال کے رہنے والے بھا۔ غازی صاحب کی بیدائش عشاکے دفت ہوئی نومولود، ان کے دل کا سرور اور آئکھوں کا نور تھا۔ اس کو دبکھ کر جیتے تھے یے کی بڑی محبت اور شفقت سے پرورش کی گئے۔

وه پھولے نہ ساتے، خاصی ہوج مچار کے بعد مرید حسین، نام تجویز کیا تھا۔ کہتے ہیں ،نام سے شخصیت و کرداریر گہر ااثریر تاہے۔ البند بیرایک سلیم شدہ حقیقت ہے کہ ہے کا تعارف ، والدین کے خیالات کی ترجمانی کرتاہے۔ گرائیوں میں سو جنے والے تواس سے ان کے اسلامی وغیر اسلامی ذہن کا تجزیبہ بھی کر لیتے ہیں۔ نام کے جوانے سے ظاہر ہے کہ آپ کے مال بات کوخانواد و نبوت سے کس ورجه والهانه طيفتكي بقي مريد حسين كي قسمت كاصفير، جب كاركنان قضاء وقدر نے الت کردیکھا تو مسکر ایر ہے۔ اس مرید کو آگے چل کر خاصل مراد بینا تها اس سے ایک گفر شین بلید مستقبل میں ان گنت دل آباد ہونے والے تھے۔ تاریخی لحاظ سے بیرروایت خاص دلچین کا موجب تھری کہ ایک قریشی النسل بزرگ كاصد بول يهل مندوستان مين ورود موارده عرم تبليغ ركت تھے۔اس نیت کے ساتھ انہوں نے خطر عرب سے ہجرت کی اور بہت پر ستول کے وطن میں تشریف لائے۔ ان کے ہندوستان کے سفر کا خلاصہ سے جانا گیا کہ مسجدیں توتربیت کاکام دیت ہیں۔ تبلیغ کے لئے ہمیشہ شرک و کفر زار کی بستیال چی جانی چا جمیں۔ الغرض مختلف علا قول کی سیاحت فرمائے ہوئے جب بدور لیش سر کورھا کے معروف قصبہ جفاور ی وشاہ بور کے نزدیکی گاؤل "کہوٹ" پہنے تو یمال مستقل سکونت اختیار کرلی موصوف، غازی مرید حسین شهید کے جد امجداور حضرت على المرتضى كے شيرول صاحبزادے حضرت عباس كى اولادے

ہیں۔ دوسری روایت کے مطابق ان کاسلائے اسب حضرت علی کے فرزند ، جون فطب شاہ ای سلط کے ایک بزرگ ہے ،
حفیہ سے جاملائے حضرت محم عون قطب شاہ ای سلط کے ایک بزرگ ہے ،
جن کی اولاد بر صغیریاک و ہندیں ''اعوان '' کے نام سے مشہور ہوئی آپ ان فائد انی شرف وو قار ، حن کردار اور دیگر ذاتی اوصاف کی بناء پر لوگوں کے ول موہ لئے۔ یہ سوال کہ بر صغیر میں آپ کے مورث اعلیٰ کی گوت ''کہوت ''کیوں کملائی ؟ اور دیر مد ''کوف 'کانام پہلے سے موجود تھایا آپ کی است سے برہ گیا ۔ یہ پہلورا قم کے محدود علم کے مطابق تعنی ہے۔ تا ہم کما جاتا ہے کہ حضرت بہلورا قم کے محدود علم کے مطابق تعنی ہے۔ تا ہم کما جاتا ہے کہ حضرت بہلورا قم کے محدود علم کے مطابق تعنی ہے۔ تا ہم کما جاتا ہے کہ حضرت بہلورا قم کے محدود علم کے مطابق تعنی ہے۔ تا ہم کما جاتا ہے کہ حضرت بہلورا قم کے محدود علم کے مطابق تعنی کا عرف کموٹ اتھا، چنانچہ ان سے جو اولاد ہوئی وہ کہوٹ کملواتی ہے۔

وجد تسمیدان کی تجمد بھی ہو، آپ کے صاب نے چلے والی نسل نے برا صغیریاک وہند میں ہمیشد اپنی انفر ادبیت کو قائم رکھا۔ الحقرید کہ قریباً پونے دوسو سال پہلے غازی مربد حسین شہید کے قائم مقام مورث اعلی «مرخال "کی وجہ سے "بھلہ شریف "میں منتقل ہو گئے۔ چلتے چلتے بید سلیلہ مجاہد ناموس رسول تک آبہنچاہے۔

شہید موصوف کی عمر ابھی پانے برس بھی نہ ہونے پائی تھی کہ 1919ء
کے آغاز میں باپ کا سامیہ سر سے اٹھ گیا۔ جب غازی سلت ، زندگی کی بائے بہارین دیکھ بچکے تو آپ کی والدہ محتر مد نے اپنے لاؤ لے اور اکلونے بیٹے کو قرآن حکیم اور دوسری اسلامی کتب کی مخصیل کے لئے شید محد شاہ صاحت کے بال بھے دیا۔ یہ برزگ جامع محد بھلا کے خطیب ولمام متجد تھے۔ دوسری طرف عام تعلیم کے حصول کی خاطر اپنے گاؤل کے بڑائمرای سکول میں داخل کر واڈ نے گئے۔ جوابل حصول کی خاطر اپنے گاؤل کے بڑائمرای سکول میں داخل کر واڈ نے گئے۔ جوابل

وفت جائے کیوں ''کالا سکول''کہلوا تا تھا۔ آپ کے اسانڈہ میں غلام می الدین اور فوشی محر بطور خاص قابل ذکر بین ۔ آخر الذکر توانی کے بال بہتے تھے۔ دس سال کی عمر میں ابتدائی تعلیم ممل کر مکنے پر انہیں قریبی قصبہ کریالہ کے اینگلوشنیکرت نول سکول مین بخفادیا گیا۔ آپ شروع بی سے بلا کے ذبین اور محنتی منتھے۔ اول کا امتحان اجھے تمبروں میں باس کیا۔ اس کے بعد گور شمنٹ ہائی سکول چکوال جو، اب ڈگری کا کے بن چکا ہے، میں زیرِ تعلیم رہے۔ نصیر الدین صاحب ميزماسر منص بابنر صوم وصلوة اور نهاليت مخنق ويكر اسانده بين چود هرى فضل مريم \_ مولوى محر لطيف \_ مولوى محر دين فاضى غلام احمد قاضى غلام مهدى اور ادیب صاحب کے اساء کر امی ملتے ہیں۔ میجر شیر محد آپ کے کلاس فیلوسے۔ الرجه آب و بلا يمل من بادجود اس ك كهلول من بهي ويس بھی۔ بھی کھار جو گان، ہائی، کبڑی، کشنی اور والی بال بھی کھیلا کیا۔ عموماً آپ کے سناتھی ، کھیل کے دوران بطاہر کرور جسمالی ساخت کی وجہ سے مداق کیا کرتے عظے۔ آپ کی عمر بندرہ برس سے چند ماہ او پر ہو چکی تھی۔ دو سال کی مدت بوری ، کرنے کے بعد میٹرک کے امتحال منعقدہ اسا ۱ اء میں شامل ہوئے۔ ۲ سا ۱۹ اء کے آغاز میں رزائت آؤے ہوا۔ آپ نے نہ صرف فرسٹ ڈویژان حاصل کی بلحہ جماعت بھر میں اوّل رہے اور ضلع میں بھی نمایاں پوزیش تھی۔ کو اعلی تعلیم کا ر شوق اور وسائل رکھتے تھے ، لیکن بعض ناگزیر کھر بلواور نمبر داری کی ذمہ داری کے سب سلال لعليم منقطح كرنا يرا المناسيرت والده كى تربيت اور خانداني شرافت نے آپ كواسلام اور ميغمبر اسلام عليه كاسيًا شيد الى بناديال طبيعت اس فدر حسّاس يا كى تفي كه كسي انسان

كو تكليف مين مبتلا و يكھتے تو تراب الصحة \_ مندوون كى ستم كاريان اور مسلمانوں كى زیول حالی، انہیں ہروفت بے قرار رکھتی۔ لہذا آپ نہایت انہاک اور خاموشی سے خدمت خلق میں ہمہ تن مصروف ہو گئے۔ مسلمانوں کی مرفد الحالی ہروفت ان کے بیش نگاہ رہتی۔ چونکہ خوشامہ آپ کو پہندنہ بھی ،اس لئے انگریز انظامیہ چرا گئا۔ غیور مرد مومن کو غیرول کی نازبر داریال کب گوار اموسکتی تھیں۔ آپ کی مومنانہ فراست اور قوم سے ہمدر دی کے سبب ہندو بھی برا بیٹھے۔ مگر قبلہ غازی جوان کوان کی کوئی پروائیس تھی۔ آپ زمائے طالب علمی سے بی نمازروز نے کے پایند تھے۔جب آپ تنم جماعت میں داخل ہوئے تو پہلے پیل ایک مقامی تعلق دار جو چکوال شفٹ ہو گیا تھا، کے ہال رہائش رکھی۔ان کا گھر امام باڑہ کے بالکل قریب تھا۔ ازال بعد سکول کے بورڈنگ ہاؤس میں آگئے۔ ان دنوں ہاسل سیرنندزند قاضی غلام مهدی صاحب عضدان اصحاب بروایت بر که عازی مرید حسین شهید کو ہم نے بھی نماز چھوڑتے شیں دیکھا۔ آپ ہمیشہ باجماعت نماز اداکرتے اور فارغ او قات میں اکثر اسلامی کتب کا مطالعہ فرماتے۔ درود و سلام اور قرآن ياك كى تلاوت ان كامعمول تھا۔ اس كئے ہمدو قت باو ضور ہے۔ نی باک علام سرور صاحب اور چود طری خیر مهدی صاحب کابنان ہے، آپ صوم وصلوۃ کے سخی سے بابداور ہمیشہ پاک وصاف رہنے کے عادی منصے تمازیا جماعت کی بایدی کی بیر حالت تھی كم الله اكبركى أوازكان ميں يرت تي الم كور عديد اور خاند خدا ميں يہني جاتے۔ کی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ کھانا کھارے ہوتے اور اذان کی آواز س کر کھانا د بین جھوڑ دیاادر مبحر بہنچ گئے۔

ری بین طرح کا ایک قرار آفرین اور الفت انگیز واقید چود هری خمر مندی ساحب بین طرح کا ایک قرار آفرین اور الفت انگیز واقید چود هری خمس "الله داد" ساحب بینی بی خوش مین محصے اور حضرت عادی صاحب کو کھانے پر مدعو کیا۔

از شادی بی خوش میں مجھے اور حضرت عادی صاحب کو کھانے پر مدعو کیا۔

کھانے نے دور ان عشاکی اوان شائی دی۔ او هر مؤون کے منہ سے الله اکبر نکلا اور هر آپ نوالہ بر تن میں بی چھوڑ کر میجد کو چل پڑے کہ جماعت سے نہ رہ جا بین میں جموڑ کر میجد کو چل پڑے اس وقت ان کے مائین ایک جا بین ایک خواج نوی ضد بی محر آدہ ایک دواو صاحب نے کہا کہ یہ ایک طویل اور میر آدہ اس می بر آپ چل کو مین اور میں اور میں اور میں بر آپ چل کے جین یہ تول الله واو صاحب نے کہا کہ یہ ایک طویل اور میں ایس ایک میر آدہ اس ایک میں اور میں بر آپ چل کے جین ہے تی نے میکر اکر فرمایا لینے سفر کا تو میکر ایکر فرمایا لینے سفر کا تو خاص استمام کرنا چاہے کہ میز آن سے محر وم ندرہ وجائیں۔

ابھی تو حرب دیدار ہی ہے

المالية المالية

الدرائی ایک ایک طبیعت طاہری نمود و نمائش اور چود هراہ ہے کس قدر انتخر بھی کا اندازہ نمبر داری کے جیال اور غلای کے جوئے ہے گلو خلاصی کروالیتے ہی ہے ہوجا تاہے۔ چود هری خیر مہدی صاحب کا بیان ہے کہ انتہ اللہ اللہ بی ہے جاتا ہے۔ چود هری خیر مہدی صاحب کا بیان ہے کہ انتہ اللہ اللہ بی نام نے نم رواری کی وامد واری کو خود ہی سنبھالے رکھا۔ پھر کچھ مدت کے ملک ہے نہ نہ داری کا واری کے بیادوں کو تازہ فرمائے اور بتائے اور بتائے کہ اللہ بی نازی ضاحب و جر ہے واری کی بیادوں کو تازہ فرمائے اور بتائے کے کہ قبلہ غازی ضاحب و جر ہے کی اوروں کی بیادوں کو تازہ فرمائے اور بتائے کے کہ قبلہ غازی ضاحب میں آئے ہیں۔ الغرض اجنی اور شناسا مہمانوں کے اور ایکار صفت بہت کی ویکس جی آئے ہیں۔ الغرض اجنی اور شناسا مہمانوں کے ملاوہ ؤیرے میں پولیس بھی آجایا کرتی تھی۔ گر آہت آہت آہت آپ کا مزاح بدلا گیا۔ علاوہ ؤیرے میں پولیس بھی آجایا کرتی تھی۔ گر آہت آہت آہت آپ کا مزاح بدلا گیا۔

جب آب مبررداری نظام کی خرایون سے باخر ہوئے تو ای کی طبیعت میں التابث پيدا ہو گئے۔ ہم نے محسوس كيا كہ آت منظر سے رہنے لگے ہيں۔ اس كيفيت كوزياده مدت نهيل گزرى كرد مبر ۵ ۱۹۴۰ عى ايك رات جائے آپ كوكيا خیال آیا کہ جھے اور اینے بچاز او بھائی شاہ ولی کوبلا بھجا۔ ہمارے جانے پر انبول نے سراانے کے بیجے سے دو تین صفحات نکال کر پڑھنے نثر درع کرد یے۔ آپ نے مبرداری کی تاریخ تر یک بتات موے کا کہ اس بارے میں پہلی تجویز ۱۸۵۱ء میں سال زیرِ غور آئی۔ برطانوی حکومت کے کار ندول نے مقامی آبادی کو مر عوب رکھنے کے لئے ہر قسم کے او چھے ہتھکنڈ نے اپنا لینے کاعزم کرر کھا تھا۔ وہ لوگول كونه صرف در غلانا جائية تضبلحه بليك ميلنگ كاايك منظم محكمة قائم كرنا چاہتے۔ اُن کی خواہش تھی کہ ایسے افراد پیدائے جائیں جورنگ وسل کے لحاظ سے مندوستانی لیکن فکر وخیال کے حوالے کے سے بورے بورے افکر بر مول ایدا النی مقاصد کے پیش نظر ۱۸۸ء میں اس منصوب کو عملی جامہ بہنایا گیا چود هری خبر محمد صاحب کے بقول میں تا تھنے پر آپ نے ہمیں بھیجت فرمائی ، بہتر تویی ہے کہ آپ لوگ بھی اس جنال میں نہ پر صین ۔ اگر بازندرہ سکو تو پھر تنہاری مرضى ابس في تو آج است خير بادر كه ديائي اور مير ااس است كوني تعلق بنين الم نے اللیں بہتر السمجھایا کہ آئی نیہ قدم نہ اٹھا کین گران کے فیصلے حتی ہوا كرنة تقدال كے دوسرے بى روز انہول نے كئى صفحول پر مشتل اپنا تحريرى استعفى متعلقة افسر ملك قطب خان بس مل كرارباب اختيار تك يبنياديا المان زندگ کا اماعا کی اور ایس

ی جند روز بعد ، ملک قطب خال می این کر لینے دیے چند روز بعد ، ملک قطب خال صاحب نیاں تشریف لائے اور جنب سابق غازی صاحب کو بلوا بھیجا۔ آپ نے ان کے باش جان کار کر نے ہوئے فرمایا جان کے باش جان کار کر ان ہونے فرمایا جان کار کر ان ہونے در ایول سے میل ملاپ رکھنا میر ک

طبیعت پرگران گزر تاہے۔ اب آپ نے ہندوؤل سے ہر فتم کا مقاطعہ شروع کر دیا۔ مشین پران کا آٹا بھی نہ پینے دینے ۔ایک دوبار مسلمان عور نول کے سراسے گندم کی بوریاں بھی گرائیں کہ دہ نایا کون کی چکی پرنہ لے جائیں۔ آپ ٹیریف النفس نضے اور باکر دار

بر ہیں مقاجو آپ کے طرز سلوک اور اخلاقِ حمیدہ سے متاثر نہ ہو۔ پس آپ کی

حمّا کی رنگ لا کیں۔ ہر سعی جمیلہ ،بار آور ثابت ہوئی کہ تمام مسلمان آبادی آب کی بموابن کر اینے رابول علیہ کے دشمنوں سے نفریت کرنے لگی۔ غازی مرید

حبین شهیداس قدر مخلص ادر مستقل مزاج ثابت ہوئے کہ ہندووں کی بسول

مین سفر کرنا بھی چھوڑ دیا۔ چو نکہ اس وفت تنجار ت، صنعت اور دیگر معاشی و سائل میں سفر کرنا بھی چھوڑ دیا۔ چو نکہ اس وفت تنجار ہے، صنعت اور دیگر معاشی و سائل

ہند ووں کی دستریس میں مصے اور ٹرانسپورٹ پر بھی اٹنی کا قبضہ تھا، اس لئے جمال بھی جانا ہو تا آپ کو پیدل خانا پڑتا۔

دو توی نظریے کے اس عظیم حامی دواعی نے مقامی مسلمانوں کی ایک

ا بچمن بنا کیر نہندوؤل کا مکمل طور بر معاشر نی بائیگاٹ کر دیا۔ اینے سر مائے اور اثرو رسوخ نے غریب مسلمان بھا بیول کی دو کا نبین کھلوا کیں۔ بیداری کی سالم و کھے کر

غیروں نے آپ کورام کرنے ناکی ہرا ممکن کوششین کیں۔ پہلے سر کاری دباؤ کے

ذر لع جرد همكيون اور لا الح كے بناتھ ۔ گر آت نے ڈرنا تھانہ ڈرے۔ تر يک كو

زورو شور کے ساتھ جاری رکھا۔ یہ کوئی معمولی بات پھیں تھی ہوتی ہی میں ہیں ہے۔
وہمدر دی کے سلب چالبار وشینون کونہ صرف معانی بائے سابی موت بھی نظر
آرہی تھی۔معاشر تی رُعِب دائب مے توڑ تاد کھائی دے رہا تھا۔ انہوں نے اس اہر
کارٹری سجیدگی سے نوکش لیا۔ آپ کے عظیم مشن کوناکام بنانے کی خاطر ہندووں
کی پوری فوج میدان میں اتر آئی۔ اُن میں بھائی پرمانند (کریالہ) جیسے بردے بردے سیاسی لینڈر بھی شامل تھے۔

معاشی و معاشر فی بایکاف کی تحریک کے آغاز ہے در صرف مقابی بلعہ
علاقہ بھر کے ہندو گھر الشخے۔ اس کی بازگشت دور دور تک سی گئی۔ ایک دور بندو
جزا کدنے اس پہلو کو موضوع سخن نماتے ہوئے مسلمانوں کی تنگ نظری دیگ دولی دولی کا ردنا ردیا اور اشار تا و کنایا اسے تقییم بند کی سازش کا شاخیانہ قرار دیا۔
بہندود ک کا ردنا ردیا اور اشار تا و کنایا اسے تقییم بند کی سازش کا شاخیانی پرمانی پرمانی برمانی برمانی میں بھائی پرمانید میشر دول کا پروپیگنڈہ منظم تھا۔ وہ ہر جگہ واڈ بلاکرتے رہے۔ ان میں بھائی پرمانی کی میکایت پر جہلم کے انگر بردی تی میک بیٹ شار میٹر ایف کے انگر بردی تی میک میٹر میٹر ایف کے ایک دفعہ ان کی ایک بیٹ شار دول افراد کی کا دورہ کیا۔ وسیم اور ایس دی ایک میں کھی کی کردی دیگا کی اور بہزاروں افراد کے دور دوغازی مرید حسین سے استفدار کیا کہ آپ نے نے باحول میں گھٹن اور فضا میں منافرت کیوں پیدا کرد کھی ہے ؟

عازی صاحب کو جیسے زخم دل اور کھانے کا پروقع مل گیا ہو۔ آپ نے اس اعتراض کے جواب میں بنایت متانت دو قار کے براتھ اینا موقف بیان کیا۔ یہ ایک سنمری موقع بھا۔ آپ نے اس سے پور اپورا فائدہ اٹھایا۔ بجالہ ملک نے بجمع ادر انتظامیہ کے مذکورہ افسر ان کو مخاطب کرنے ہوئے فرمایا ، '' بجھے ہندوول سے

كولى ذاتى عناد فين بند جم في ان يركوني كسي فيتم كى زيادتى كي بيهد جو نكد بهار \_ عقیدے کے مطابق نیر اوگ مشر دک ونایا ک بین این کئے مبلمانوں نے ان سے لین دین بڑاک کر راکھا ہے اور کئے راجین کے آبان کے لئے کہی کو مجبور نہیں کیا والمكال العام المام الماام الماال المال المالية المان كودوست بالكوار وسنت بالكو المريد ساجيون نے بمارے ساتھ كيا کھ شدن كيا ؟ دوسرى مندو تجريكول وبار ميون اورا بجينون كالسلام والتمني بهي كوني وهي جيميات نبين السيار وكرد د متمول ہندووں کی چیرہ و ستیاں ، میں اپنی انگھوں سے دیکھ رہا ہوا۔ ایک مدت تک ہم دل ہی دل میں کر مصر رہے ہیں۔ اب ہماری غیرت مند طبیعت متصب ا ور در بده و ال مندو ابنول سے نفرت الے سوا اور کوئی رشتہ قائم شیں رکھ مسكى كيا بم شان رسالت عليه مين إن كي طرف يست كتنا جيول كي طويل كماني ير بھول جا سُن ؟ ابھی تو دہ وہ تھی تازہ ہیں جو جمیں دیلی، لا ہور اور کر ایک میں لگائے المسلف سوای شروها منز اجیال اور مقور ام کے چیلوں کو ہم سینون سے کس طرح الكاسكة بين ؟ يالامل (قصور) جيسے كلينه فطرت لو كون كي برزه سرا سون كاسليله و ابھی ختم نہیں ہوائے غازی مجمد صدیق شہید کی طراح رسم و فاجھانے کی ہم نے بھی والمانوجوان، حس في المحاسب كي وبليزير بسلاقدم ركها تهاماس یہ کی جرانت وبدیا کی اور دین جذائے کا بیا انداز دیکھ کر ڈسٹر کٹ مجسیر دیت امتاز ہوئے ر بغیر اندره اسکار آب کی تمام گفتگو بغورین بلینے کے بعد انگریز افسر نے اسکراتے و مواعل أن تركم الوكوك في تواجعي سه ايك جفويًا منايا كيتان بنا ركها ب

جن كاخمير القائب التي خاك سے رشيد ان كويمال كي آب وجوا كالتي ين الما كيول ؟ ن وسال کے آئیے میں غازی مرید حسین شہید کا سوالی خاکہ بچھایں طراح ہے کہ ایک خوش قسمت ہے۔ ۱۹۱۴ او میں چود جرای عبد اللہ خال کے گھر معلد شریف میں تولد ہو۔ ۱۹۲۰ء میں آپ کے والد محترم دائے مفارفت دیے ا ۱۹۲۱ء کے دوران اسمیل زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لئے معد میں بنصایا گیا۔ اسا ۱ اعین آب نے میٹرک کے امتحان میں شاندار کامیابی حاصل کی۔ ان کے میرواری کے جھیلوں میں راہے ترہے۔ آئندہ بری ان کے غوروفكرك لئے مختص تھا۔ جنب آن زندگی کی میس بهارین دیکھ بیکے تو ان کی نیک سیرت والدہ صاحبہ کے دل میں خوشیال مناہے کی خواہش نے اگرائی لی۔ اکتور ، نومبر ۵ ساواء مل بیس سالد مربد حسین کی شادی مخترمند امیر بانور صاحبه (متوفید ١٩٨٠ ع) بمشيره، جود هري خير ميدي صاحب انبر دار بعله شريف سے انجام ایانی فضول رسمین غازی صاحب کوانید آنکه ندیفانی تھیں سادگی ہے محبت اور الفنع سے اللی نفرت مقید الله الله ظلافت روایت آب کی رسم نکاح خاموشی سے اواکی گئے۔ پیلی بار اس موقع پر آتش بازی کا مظاہرہ ہوانہ ڈھول جایا گیا۔ الن رنگ كوذ كيم كر آب كى والده صاحبه ين حسر تاكما "بيخ شاوى بر و میرات ارمان بوراے المین ہوئے۔ ایم الکسی شادی ہے کا بارات اللی اللی 

Marfat.com

بونا چاہئے۔ میر کامارات کو دیکھ کر توایک دینا ونگ رہ جائے گا۔ جو بھی دیکھے گا

برانتون مین انگی دارے گائے لوگ کیف افسوس مل کر کمیں گے کاش بیرشر ف ہمیں نصیب ہوتا"

ر این ماکای زام می جیس براس کی دام مین براس کی دام مین در این مین براس کی دام مین در این محبت ند سا

اللہ الجرقی کی مشہور خاکرار ایج کے جمر ، چکوال جائے رہے۔ وہیں علامہ عنایت اللہ الجرقی کی مشہور خاکرار ایج کے جمروں کی وردی میں سے ۔ خاکراروں میں کے الکی وفید راولینڈی کے تو خاکراروں میں اللہ الجرق فی الکی وردی میں سے ۔ خاکراروں میں استظیم اور تو اعدو ضوابط کی پاینڈی کے باوجو دجذب کی شدید کی متی وہ کو کی منزل متعین کے بغیر پر خطر راستوں پر مجو سفر رہے ۔ ظاہر ہے خاکراری جانے ہے متعین کے بغیر پر خطر راستوں پر مجو سفر رہے ۔ ظاہر ہے خاکراری جانے ہے ایک کے عشق رسالت علی میں ڈویلی ہوگی روح کو سکون نہ مل سکتا تھا۔ المعروف نہ بات آپ کے خواجہ خیاج دی ، حضرت پیر مجمد عبدالعزیز صاحب جش المعروف کی بیابی آپ کو خواجہ خیاج دی ، حضرت پیر مجمد عبدالعزیز صاحب جش کا المعروف کی بیابی می نظر نے آپ کو حقول المعروف کی اندر کی پہلی ہی نظر نے آپ کو حقول المعروف کی اندر کی پہلی ہی نظر کی آپ کھوں کے جھروکوں کے جھروکوں کے جھروکوں کے جھروکوں کے جھروکوں کے جھروکوں کی میاب کی اور این کے صاحف کا در اور ت میں شامل کے جذب و بیاب الرکھ کیا در آب کے صاحف کا در اور ت میں شامل کے جذب و بیاب کی اور آب کے صاحف کا در اور ت میں شامل کے جذب و بیاب کی اور آب کے صاحف کا در اور ت میں شامل کی حاصف کی در سے بین شامل کی در سے بی پر بیت کر دیعت کی اور آب کے صاحف کا در اور ت میں شامل کی در سے بین شامل ہو گور کے ۔

عبقری مرید رئیل بانحه مرادین کر میکدهٔ عزیر میلاهٔ خاصر بیوا آدر دیکھتے ہی دیکھتے قدرت شراب میں دھل گیا۔

مجلس داعظ تو تادیر رہے گی قائم مینانہ ابھی لی کے چلے آتے ہیں

بھلہ شریف کے قریب ایک اور مشہور دیم روف قصبہ "کریالہ" واقع حضرت شہید کے ممکن و مولد ، کھلند منز بیف کی اعوش میں بناہ نے ہوئی ہے۔ حضرت فلندر الريم كي زمان ير من بيد قصيد إيك ما في صاحبه المعروف ما في يمال كا تكيه تفاله ان كي بيعت تونيه شريف بقى قدرت نيد البين قلندرانه طافت و د بیت کی ہوئی تھی۔اگر وہ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنیں بویا جول پر مستی چھا و جاتی ، فضا کیف سے معمور ہوتی اور مرکز توجہ بنے دانے کے ہاتھ میں کوئی چیز بھی موتی تو گریزتی اینی مانی صاحبه کا ایک بوجوان بھانجا جس کارنگ گذری اگر سفيدى عالب محلى مونث باريك الترزياده مولي البند اكثراو قات كطل رست، چره البالي مين كم اور جوزاني مين مؤزون - آكسن ورزي يصولي معلوم اور تیں تا ہم مرگان کاسانید میر کی جھیاد بتا۔ گردن گوشت سے بھری ہوئی اور پر و قارد کھائی دیں۔ ناک کی بناوٹ سے گمان گرر تاجیسے کی مصور کا تخیل برایا گیا الموانات كاساجن الى تقى كه بورے جمم كادياجه معلوم موتاريطام ديك والول كو ان كي صحنت كمز ورونا بوان محسوس بنوني صاف ستهرا مرز ساده لباس يست إمل نظر كويد بوجوان كرورول من منفر داور جوبصورت وكهاني ويتاب جن لوگول کی آنکھ جسم کے جدول نیہ تھمری انہوں نے ایسے قبول صورت جاتا۔ یی

جوال سال خوش فسمت بعد میں غازی مرید حسین شہیر کے نام سے متعارف

بھھ کو آنگھول کے در پیجول میں سیا کر رکھو دور ماضی کا کوئی چیتی درینہ ہوں میں

مخدوم خاندان پنجاب میں مشہور ترین اور ایک عالی نسب خاندان سے ہے۔ خضرت غوث خواجہ بہاؤالی ملتانی میں اسی معربیز فنبیلہ سے تعلق رکھتے تھے اس خاندان کی ایک شاخ سے خواجہ بر بان الدین ہیں جن کا مزار پر انوار موضع چنگرانوالہ صلع سر گودھا میں اب بھی مرجع خلائق ہے۔ یہی صاحب کرامت بزرگ حضرت خواجه عبدالعزیز صاحب جاجزوی کے جدتہ امجد ہیں۔ قبلہ قلندر كريم "مخدوى وأقالى شيخ شيورخ عالم حضرت خواجه محد قضل الدين كے جھولے صاحبرادے اور فطر تاصوفی تھے۔ مین میں ہی آب سے تخبر انگیز کرامات نمودار بهوناشر درع بهو تنفل بول جول جول عمر پخته بهونی جذب و مستی کارنگ چر صتا گیا۔ عشون سرمدى كابير پيكر بهمه وفت استغراق وكيفيات ميل ربتات سوزو گداز كابير عالم تفاكه ا ہے مرحد کامل کی بار گاہ اقدی ، سیال شریف میں عربی کے موقع پر ایک بار آپ كيفيت وجدت من ميل كريرت -جنب آب كونكالا كيا تؤوجداني كيفيت بين اور شدت آچی تھی۔ ایک روایت ہے کسی شخص نے سیال شریف میں حضرت خواجہ سمس الدين محرد كى خدمت ميں نذر گزار كاور عشق كے لئے عرض كيا۔ آپ نے فرمایا: "نذرانه المحالوادر چاچ شریف چلے جاؤ۔ عشق ہم نے وہاں جھے دیاہے "۔ حضرت غريب نواز، خواجه مخواجگان محمر متمل الدين " كازمانه تقاء عرس

مبارک کے موقع پر سیال شریف میں ایک فقیر آگئے۔ جو یادل سے بر جنہ ، بھرے ہوئے بال اور لمبا بیر ہن زیب تن کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضور المن العارفين كي خدمت ميل أكر وحدت الوجود كي متعلق دريافت كيا-اس وفت حضور کی خدمت میں درویشول کے علاوہ پیر حیدر شاہ صاحب جلالبوری ، پير مبر على شاه صاحب گولزوي، پير محمد عبدالعزيز صاحب جايزوي اور مولوي صاحب مرولہ شریف بھی حاضر تھے۔ حضرت سمس العارفین نے ابھی اس مجدوب کے سوال کاجواب نہیں دیا تھا کہ قبلہ قلندر کریم نے برجسنہ کہا،جس کا جواب بیادے سکے اس کے متعلق باب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کا یہ کمنا تھا کہ وہ فقیر بے ساختہ آہ و بکا کرنے لگے اور دربار سے نکل کر جمال گوشت کے منکے لگائے گئے تھے، اس آگ کی جرمیں ننگے یاؤں چلنا شروع کر دیا۔ حضرت غريب نواز سمن العارفين مع احباب بابر تشريف لائے اور بير منظر ويكھنے کے ان کے پیر ہن پر خون کے حصنے پڑتے اور وہ فقیر باربار کہنے کہ بدأس كاخون ہے جس نے بھے قبل کیا۔ ذراد بربعد وہ فقیر ، حضرت منس العار فین سے مخاطب ہوئے اور حضور قلندر کر پیم کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ بیربیا مجھے دے ﴿ وو لِي بريبال جلال مين آگئے اور فرمايا

''آپ کے سیداور مہمان ہونے کی وجہ سے ہم نے آپ کا بہت لحاظ کیا

ا المان أب مدس تجاوز كرتے جارے بل -

۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ وہ آگ ہے اٹکل کر سیال شریف سے چلے گئے۔ بعد دازاں معلوم ہوا کہ ان بزرگ کا نام احمد شاہ قند تھاری تھا۔ جو گندم یا گندم کی بندی ہولی کوئی چیزنہ کھائے۔

يه قطة الطيف الجمل التام أنه جو بكه بيال بهوا بيغ وه أغاز بال تفا

خطرت قلندر کریم نے ترندگی کے آخری جھے سال (۱۹۴۸ء۔
۱۹۳۸ عن مان د نفقہ سے بوئی فر تک اخر از کیا۔ آپ ہے اس دوران گذم یا گندم کی بندی ہوئی کوئی چیز شاول نہ فرمائی۔ حتی کہ آخر دس ایام بیش خوراک گندم کی بندی ہوئی تھی۔ اور گھنے گھنے لقے سے بھی کم رہ گئی ہائی مدت بین طلاح کی بالکل کم ہوگئی تھی۔ اور وہ جیزان کا خاطر آنے والے ڈاکٹر اور حکیموں کو آپ کی نبیل مین شین ملی تھی۔ اور وہ جیزان ہوئے کہ اللہ کا یہ بندہ ، زندہ کیے ہے۔

آپ کا فقر بروا انو کھا تھا۔ لئوچلنا دیکھتے تو ہمؤ ہو کی گونیز ار آواز میں گم ہوجائے۔ آپ کوجو گ ہے ہے حد شخف تھا۔ بنی دجہ ہے کہ وقت آخر آپ لے گڈڑی پنی ۔ چونکد آپ منز ل نے مجائے سفر پیندائر نے اور سکون کو اضطراب پر ترجی دیے ، اس لئے جو گیول کار دئی اور منو کلانہ گشت آپ کو نمایت بھا تا تھا۔ سو بعض او قات جو گیائہ لباس بین لیتے۔ نیز جینا برخوز ہیکھ اول جیز آئن ، ہار اور

ماضی قریب میں ایک موقع اینا بھی آیا کہ جت پیز مر بھی شاہ ضاخت کا لاہور میں مرزا قادیائی ہے مناظرہ نظر اینا ۔ قبلہ گواڑوی اس میں سلمانوں کے مناظرہ خط بایا۔ قبلہ گواڑوی اس میں سلمانوں کے منام مکامیب فکر کی نمائندگی فرماز ہے منط بھر مباسلے کی بات جلی جس بر آپ کے مزید خوشی کا اظہار کیا۔ جعزت قلندر کر بھم اس تقریب میں اپنے ہم مشروں کے مراہ موجود کرتے۔ قادیانی گذائی جیزہ فیضنے کے اس بالے اس مناق کے مراہ موجود کرتے۔ قادیانی گذائی جیزہ فیضنے کے ال مرزوں کی نکاہ بھیا اور ایسان اس کے مراہ موجود کرتے ہے۔ قادیانی گذائی جیزہ فیضن کے اس بال مناق کے اس میں اور اس کی نکاہ بھیا اور ایسان اس کا میں میں اور اس کی نکاہ بھیا اور ایسان اس کی اس کا میا اور ایسان کی دور نہ میں اور کی میں اور اس کی نکاہ بھیا اور ایسان اس کی اس کی نکاہ بھیا اور ایسان کی دور نہ میں میں کہ میں اور کی کا دور نہ میں اور کی میں اور کی اس کی دور نہ میں کہ میں اور کی دور نہ کی تا اور کی کا دور نہ میں کی دور نہ کی دور نہ میں کی دور نہ کی دور نہ کی تا اور کی کی دور نہ کی کی دور نہ کی دور نہ کی دور نہ میں کی دور نہ کی دور نے کی دور نہ کی دور نے دور نہ کی دور نہ

ے دل کی دیار ل جاتی۔ تاب ہو تااور یون اس کی عاقب سنور جاتی۔
حیات عرب تاریخی کے مرید حسین کے نام سے جانے تھے ، غازی رہے۔ ایک گمنام نوجوان جے لوگ مرید حسین کے نام سے جانے تھے ، غازی وشہید کے بلند رہے پر فائر ہو کر دائی شہرت کا معیار قائم کر گیا۔ دربار رسالت ماآب عظی میں اسے قدوم میں شہرت کا معیار قائم کر گیا۔ دربار رسالت ماآب عظی میں اسے قدوم میں شاید ہاتھ نہ آئے ، غازی مرید حسین ، ناموس رسالت پر صدق دل ہے فعم شاید ہاتھ نہ آئے ، غازی مرید حسین ، ناموس رسالت پر صدق دل سے فدا ہوگئے۔ پھی عرصہ ہی گزرا تھا کہ دیوانہ گر ، اپ دیوانہ کی جدائی میں جل اٹھا۔ خوشا! یہ دیوانہ بھی کنناخوش نصیب تھا، جس نے دیوانہ کی جدائی میں جل اٹھا۔ خوشا! یہ دیوانہ بھی کنناخوش نصیب تھا، جس نے دیوانہ گر کو بھی ابناد یوانہ باڈ الا۔

آخریہ نادر روزگار ہستی، جسے اہل نظر قلندر کریم اور اہل دل حضرات خواجہ محمد عبد العزیز صاحب چاجروی کے حوالے سے جانتے ہیں ہے رجمادی الثانی ۵۸ سام مطابق ۸ سام اء کوراصل محق ہوئی۔

> مدت ہے ڈھونڈتی ہے کئی کی نظر مجھے میں کس مقام پر ہول نہیں کھ خبر مجھے

عازی مرید حسین شهید نے اپنے حاص احباب پر مشمل ایک المجمن مشمل در بھی تھی اس کا زئن بننے کے لئے یہ حلف اٹھانا پڑتا تھا کہ میں وقت آئے یہ بر شم کی قربانی کے لئے تیار رہوں گا۔ وفاد اربی شرط اول تھی اور بہلی مضابط رکنیت کی شد فراریائی آئی وفت لوگ عام طور پر آپ کو اور آپ کے مقاصد اور باتھیوں کو سر چرے نوجوانوں کا آئی گروہ سمجھتے المحضر المجمن کے مقاصد اور بخرص وغایت کی فہرست درتی ذریل کے

كاناموس رسالت علي كاشحفط اور عشق رسول علي كادرس المرا آربيه ساجيول كي ماده كو ئيول كامنه تورجواب المحمقامي مسلمانول كي معاشي حالت كوسدُ هارنا ای قوم کے نوجوانوں میں سیای شعور بیدار کرنا مهراس تنظیم سے تعاون و حمایت کرناجو مسلمانوں کی بھلائی جاہے مرید حسین ایک جدت پیند اور فکری نوجوان تھے۔انہوں نے پنجالی سے ملتی جلتی ایک زبان ایجاد کی اور حسب ضرورت ایک ذخیر و الفاظ بھی تر تیب دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے چند دوستوں کو بھی اس زبان کے اصول و تواعد سمجھائے اور جب وہ آپ کے باس آتے تو اس زبان میں گفتگو ہوتی اور باس بیٹھے ہوئے دیکر لوگ چھ نہ سمجھ یائے۔ آپ کی تحریروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیہ زبان دو طرح ہے لکھی جاتی تھی۔ ایک پنجاب رسم الخط میں مگر عکسی طرز پر لیعنی حروف كوالتي طرف سے لکھتے اور دوسر اطریقہ الفاظ كو خفیہ بنانے كا تھا۔ ایک جگہ آب نے اس خفیہ زبان کانام انگریزی میں SAD-NANG-GADNU-AP-NAGE لکھا ہے۔ مولانا قاضی مظہر حسین صاحب (چکوال) کے قریبی صلفے نے اس امر کاد عویٰ کیاہے کہ مولانا موصوف کے برادر حقیقی قاضی منظور حسین مرحوم لیے فاكسار طرزير "خدام اسلام" ك نام سے ايك مقالى تنظيم قائم كرر كھى كلى اور غازی مرید حسین شهیداس کے ما قاعدہ رکن تھے۔ حالانکہ اس بیل ذرق بھر بھی صدادت سیں۔ تاہم میر ضرور ثابت ہو تا ہے کہ قاضی منظور حیین ، شہید 

جون جگڑ ہے جب جلادیا ایک دیا جھا ہوا پھر مجھے دیے دیا گیا اک دنیا جھا ہوا

عادی مرید حسین شهیدگی کو بشش ہوتی کہ ملکی حالات سے باخر رہیں۔
اگریہ ساجیوں کی خبریں اور ان کی سرگر میوں پر مبنی آبور ٹیس تو وہ غور سے پڑھا
کرتے۔ ۱۹۲۹ء کی بات ہے ایک روز آپ نے "زمیندار "اخبار میں "بلول کا گدھا" کے عنوان ہے ایک المناک خبر پڑھی۔ سرخی کے بعد تفصیل پڑھ کر اپنی رگوں میں خون کے بجائے بجلیاں دوڑتی ہوئی محسوس ہو میں۔ خبر میں جو بچھ بتایا گیااس کا تصور بھی بہت اذبیت اناک تھا۔

اس خبر کے ساتھ ہی اخبار ات میں احتجاجی بیانات کا طویل سلسلہ شروع ہوا۔ میہ طرز گتاخی اس قدر گمراہ کن اور زہر آبود تھی کہ جس نے بھی یہ الفاظ یر سے گھاکل ہو کررہ گیا۔ اہل ایمان کے کلیج چھلنی ہو گئے۔ اس پر مستزاد مولانا ظفر علی خال کا مبصره اور الفاظ کامز اح تھا۔ان کا قلم ایسے موضوعات پر لہواگاتارہا ہے۔ فقرات کیا ہے ؟ ایک تیز آگ تھی، جس نے ہر مسلمان کو جلا کرر کھ دیا۔ ایک مجھے ہوئے صحافی کی طرح آپ نے اس ذکیل حرکت پر خوب نفز و نظر کی اور مسلمانوں کو ہندووں کی الیمی دیگر جسار تنب گھوا ئیں۔ نیز انہیں تا موس رسالت علیت بر مرضنے والول کی عزت وسر بلندی کا نظارہ کروایا۔ انہول نے مندودن پرواضح کیا کہ بی آخر الزمال علیہ کی سیرت پر حرف گیری کا سلسلہ شروع كرك إن كے عشرت كرول ميں كب تك قبقيم كو نجة رہيں كے۔اگر شاتمان نے اپنی روش نہ بدلی تو وہ وقت دور نہیں جب شمع رسالت علیہ کے يروان حسب بابن افي وفاول كے جراغ روش كريں كے دشمنان رسول عليه ا

کویہ بھی یاد دلایا گیاکہ مسلمانوں نے این آقاد مولاعظی توہین برداشت کی ہے۔ اور نہ کسی وقت کریں گئے۔ اور نہ کسی وقت کریں گئے۔

بگر ریکھے حضور کی بندہ نوازیال باچشم نم، نہ قلب پشیان جائے

عازی مرید حلین شهید نے اپنے چند قربی اور زاز دان دوستوں کا ایک اجلاس بلایا اور خرسے متعلق تمام صورت حال ان کے گوش گزار کی۔ معالم کی نوعیت سے کما حقہ اگائی کے بعد جمام کے کے ایک غریب نوجوان مسلم عارف نے جو بیشہ کے اعتبار سے جو لاہا تھا، اینا نام پیش کیا تھی۔ انہوں نے محوالہ صاحب کے بقول اس کی رہائش جمام ہ نہیں میں جکوال تھی۔ انہوں نے محوالہ مساحب کے بقول اس کی رہائش جمام ہ نہیں میں جکوال تھی۔ انہوں نے محوالہ مساحب سے بھول سے محامر ہ نہیں میں جکوالہ مساحب سے بھول سے بھول ہے بھول ہے انہوں ہے بھول ہے

تعادف یہ کہ کر مزید شک میں وال دیا کہ اُس کانام عادف یاصدیق تھا۔

ایک جوال سال مخلص مز دور اس سیت نے رخت سفر باند خراہے کہ دور در از کے خلاقے میں ایناسویا ہوا مقار انجائے نے جاری کے صفح پر بین گئے یہ سطر بھی پر میں ہوتا ہے اس نے الموسے تحریر ہوئی۔ کھا تھا، جو ہر وار قد ہودہ بھی ہر وار بین ہوتا ہوا ہو المائے کہ الوسے تحریر ہوئی سے آگاہ تھی۔ اس لیے بھی سر وار بین ہوتا ہوا کی جے الوی فلف کرندگی ہے آگاہ تھی۔ اس لیے مرتب راسول علی المائی ہمتی پر ابناس سیاسے شھید کریا ہے تھی قدم کو جو متا ہوا سوے مقل روائد ہوا نے سفر خرج جو ستر رائے ہے تھی قدم کو اس کے مرید حسین شہید نے اپنی کرہ سے اوا کیا۔ یہ منافر اپنی آئکھوں میں امید وال کیا۔ یہ منافر اپنی آئکھوں میں امید وال کیا۔ یہ منافر اپنی آئکھوں میں امید وال تھا۔ ورید جو ش حیل شوق کی جانب زوال دوال تھا۔ اس خوشی تھی کہ وہ علامت باطل مناہ نے جارہ ہے ۔ گریے خدامت تو خذا نے اسے خوشی تھی کہ وہ علامت باطل مناہ نے جارہ ہے ۔ گریے خدامت تو خدال کے قددس نے کہی اور کے سپر درکر رکھی تھی۔ اس کے مقال ایک خواس نے کہی تھی کہی اور کے سپر درکر رکھی تھی۔ اس کے مقال کے میں خواس کی اس کی کا منافر کے سپر درکر رکھی تھی۔ اس کے اس کے مقال کے اس کی اور کے سپر درکر رکھی تھی۔ اس کے اس کے مقال کے میں اس کی اور کے سپر درکر رکھی تھی۔ اس کے اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی کو اس کے کہی تھی کے کہی تھی کی کو اس کی کو اس کی کو کھوں کی اس کی کو کہی تھی کی کو اس کی کو کھوں کی کا کو کھوں کی کا کھوں کی کا کہی کی کو کہی تھی کی کو کھوں کی کھوں کی کا کھوں کی کھوں کی کا کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کا کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کر کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں

منرل کی اور کے حصے میں آئی۔ ہوا۔ یول کہ تلاش شکار میں نکلنے والے شخص نے کوڑ گانوال شہر پہنچ کر کسی راہ گیرے "بلول" کاراستہ دریافت کیا۔ چبرے پر سفر کی تھکاوٹ کے آثار ہو یدائتھے اور کھھ مردود کے بارے میں شدید غصے کی علامتیں۔ راستہ بتانے والا ہندو تھا۔ اس نے مشکوک حالیت دیکھ کر بھانپ لیا کہ بیہ آدی کھے نہ کھے کرنے جارہا ہے۔ اسے وٹر نری ڈاکٹر کے مذموم فعل کا بھی علم تھا اور مسلمانوں کے متوقع رو عمل کی خبر بھی۔ اس نے بہ عجلت ڈبوٹی پر متعین بولیس مین کوربورے کردی۔ بولیس والے اُسے گرفتار کرکے تھائے لے گئے۔ تلاشی کے وقت مخریر آمد ہوا۔ تفتیش کے دوران پولیس انسپکٹر نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کیون آئے ہیں؟ کس کے باس جانا ہے؟ اور سے تیزدهار مخیراین کیون کها موایع ؟ منزل سے دور ره جانے والے مسافر نے آخری سوال کے جواب میں کھن افسوس ملتے ہوئے جواب دیا ، شاتم رسول علی ایک نایاک لہو ہے خیخر کی بیاں بھمانے آیا تھا، قسمت نے بوفائی کی ہے کہ اس سے پہلے ہی دھر لیا گیا۔ کاش! میں اس ذلیل کمینے ڈاکٹر تک پہنچ یا تا۔ مگر چھوڑ نے والے ہم بھی نہیں، میں ناکام رہا تو عنقریب میر اکوئی دوست اس کی غلیظ زبان کاٹ کرر کا دے گا۔ ہم نے بیر تہیہ کرر کھاہے "۔

رہ سکول گا۔ "بلول" اور اردگرد کے دیمات میں تمام مراہب کے بیرد کارول کی قریباً کیسال آبادی تھی۔

و اکثر مذکور سر چھوٹورام کا قریبی رہے دارتھا۔ اُس نے خطر ہ موت کے پیش نظر سیا کی افر سے اپنا تبادلہ جلد ہی "پلول" سے "مار نوند" میں کردالیا۔ یہ ضلع حصار میں واقع ہے۔ تبدیلی کے احکامات پر عملدر آمد ہوگیا گریہ تمام کارردائی اس قدر صیغہ راز میں رکھی گئی کہ محکمے کے بعض اہل کاردل سے بھی خفیہ کارردائی ای فدر صیغہ راز میں رکھی گئی کہ محکمے کے بعض اہل کاردل سے بھی خفیہ نظمی۔ تعیناتی کا نیا مقام بھی بہت کم لوگوں کو معلوم تھا۔ واکٹر رام گوبال ایک انتال سندادر کمینہ فطرت ہندو تھا۔ اور خھورام سندھی کودہ اپنا قومی ہیر دخیال کر تا۔ اس لئے اپنی کاراستہ منتخب کیا اور چلتے چلتے اپنے پیش ردول کی طرح جنم رسید

نار نوند میں پہنچ کروہ مطمئن تھا کہ اب خطرے کی کوئی بات نہیں۔ اور جھ تک کوئی نہیں پہنچ پائے گا۔ اس خود فریبی کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ اس گاؤل میں مسلمانوں کے صرف دو گھر نے اور وہ بھی نہایت غریب بناء پرین اسے میں مسلمانوں کے صرف دو گھر نے اور وہ بھی نہایت غریب بناء پرین اسے تسلی تھی کہ اب کفن پر دوش رضا کاروں کو میری جائے تقریر کا کسی طرح علم نہیں ہو سکے گا۔

عاذی مربید حسین شهیدائیے ساتھی کوبغری جماد الوداع کر چکے کے بعد گتارخ مصطفیٰ کے قتل کی خبر کے منتظر رہتے ہتے۔ آن کا اضطر اب روز بروز بروز بر هتا گیا۔ دن کو چین تھانہ رات کو آرام سینے بین ایک خلی ہی بیدار رہتی ۔ مختلف دسوسے پیدا ہوئے کئی خیالات جنم لیتے۔ بالا خرا نہیں نے منحوس اطلاع ملی کہ نبی کریم علی ہے دست ، کریم علی کے دست کا نایاک وجود ایھی باتی ہے اور اُن کا مجامد دوست ،

پولیس کی جراست بین ہے۔

اس موقع پر آپ کے دل بین خیال آبا کہ خدمت محبوب علیہ ویسے بھی غیر کے ہا تھوں جائز جمنی آگر اجازت ہوتی توائن رعایت سے بادشا ہوں کی جگدان کے کار ندے بھار اوا کیا کرتے احماس ندامیت ہان کی بلیس شہم سے کار ندے بھار کیا دولت ور دہے بھر گیا۔ حصرت قبلہ عاذی صاحب کی سلگ اٹھیں۔ خانہ کول، دولت ور دہے بھر گیا۔ حصرت قبلہ عاذی صاحب کی جہم بینا، روض کر سول علیہ کو گرز تا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کیفیت سے آپ کی کیا حالت ہوگی اور جذبات پر کیا گرزی، اس کے بیان سے زبان قلم قاصر اور قوت حالت ہوگی اور جذبات پر کیا گرزی، اس کے بیان سے زبان قلم قاصر اور قوت خود داری کے حصوص اظہار عاجز ہے۔ اب ان کی نگاہیں بلید یول پر گئی تھیں۔ غیر ت وخود داری کے جذب ہے آئیں نہ صرف تاریخ میں ایک مخصوص جذب جو انہیں نہ صرف تاریخ میں ایک مخصوص مقام دے گیا بلید این سے مہلمانان ہند کو جدارگانہ جغر افیے کا شعور بھی حاصل

ریہ بے قراری اللہ کرے پوری ملت اسلامیہ میں بٹ جائے۔ کیسا ہی اچھا ہو آگر ان کارونا، پؤری قوم کو ڑلاوے۔ دشمن اسلام نے مسلمانوں کو عشق رسول کی مثابی ہے بہائے محروم کر دینا جاہا۔ وہ جانتا تھا، یہ دولت کُٹ جائے توالیمان کی دنیاو بران ہو جاتی ہے۔ آگر مدفع بھر ہے نینوں سے عہد وفا نبھانے کا احساس مٹ جائے تو گویا مومن کا تمام اثاثہ جھن گیا۔

اب غازی صاحب کو دو مسکے در پیش تھے۔ ایک تو انہیں اپنے مجاہد ساتھی کی طانت کروانی تھی۔ سوجملہ اخراجات آپ نے بر داشت کئے اور قانونی چارہ جو کی کاکام اُن کے لوا حقین کو ٹیونپ دیا۔ دوسر انہایت اہم معاملہ بد زبان ہندو سے گناخی رسول علی کابد لہ لینا تھا۔ اس مقدس مشن کی شکیل کا مرحلہ آپ

نے بدات خود طے کرنے کا تہ یہ کیا۔ یہ ادادہ باند سے زیادہ بنات نہیں گزری ،

ایک رات آپ اسر احت فرمار ہے تھے کہ اخانک بروبردا کر اٹھے بیٹھے وہ ہراد ہر بغور و یکھا، فضاؤل میں خوشبور ہے لی بھی خوان کے کانوں ہے آپ نے کیا بات سی کہ ان کے ہو نئول پر مسکر اہٹول کی کر نین فرد زان جیس شاید جشم بات سی کہ ان کے ہو نئول پر مسکر اہٹول کی کر نین فرد زان جیس شاید جشم اصور ، جلوہ جانال دیکھ آئی کہ امیدول کے چراغ جل افسے ساری رات آپ کی آئی کہ امیدول کے چراغ جل افسے ساری رات آپ کی آئی منہ گئی۔ وقت تھا جو گئے کانام نہ لیتا نہ شب فراق تھی نہ ساعت وصال اب کے قلب و نظر میں بھن گئی۔ دل کو آئی ہے ہوئی کے شمک کہ اسے لذیت دیدار حاصل کے قلب و نظر میں بھن گئی۔ دل کو آئی ہے سے چشمک کہ اُسے لذیت دیدار حاصل مولئ ۔ آئی ہول کو یہ اضطر اب کہ دل سے یادول کے سلسلے والے یہ بین۔

رات جینے بھی کئی ، کٹ گئی۔ آد حمی رات بیت چکی تھی۔ آپ کے ہاتھ میں قلم تھا۔ اور آپنی لال رنگ کی ٹوٹ بک میں کچھ لکھ رہے تھے۔بالآخریہ کا لی ایپے سرہائے رکھی اور مطبئن ہو کرلیٹ رہے۔ فجر کی نماز اوا کی اور معمولات میں کھو گئے۔

عازی مرید حسین شهیدن آبنادل آغازے بی شیشے کی مائند شفاف رکھا ہوا تھا۔ اس تک کسی بھی بہت کی دخالی نقطانک ان کی لوح قلب پر نقطانک مریسم تفاد شہید موصوف کے جسب حال ، قمر الملت خواجہ قبر الدین سیالوگ فی ایک بار فرمایا تھا :

"اگر ڈاکٹر معائنہ کرتے اور آپ کے دل کو چیر اجا تا تو اس پر بالیقیں "محمہ علیک "نی لکھا ہوتا"۔

"محز على الكها مو گااگر مسلم كادل چرين؛ ایک اور رات غازی صاحب نے رفیقه کیات کوالینے پراوگر ام نے آگاہ

کرتے ہوئے بتایا۔ ''جھے اس امر کا حکم دیا گیاہے کہ بٹاتیم رشول کاکام تمام کر دول۔ میں ''، چاہتا ہوں کہ آپ جو شیائی کی اجازت دے دیں۔ اور نہ صرف جھے مسکرا کر خدا خافظ کہیں باہد میری کانمیانی کے لئے بھی دعا کریں''۔

آپ کی اہلیہ نے جواب دیا۔ "میر سے سریاج اضاد مدکی خوشیء آقا کی رضا میں گم ایر تی ہے۔ کوئی بھی مسلمان عورت اس نیک کام سے منع نہیں

کرسکتی جھڑت فاطمہ الزہراء کی کنیروں کا فرض ہے کہ وہ اپنے ۔ اشوہروں کو خدیت اسلام کے لئے اکسائین اور بہنین بیارے بھا کیوں ا کی قربانیاں بیش کیا کریں۔ میں آپ کو ہر خزو دیکھنا جا ہتی ہوں۔ یہ دیرے لئے میں ایسے محبوب خاوند

ن کے رائے میں روز نے اٹھانے کی جرائت نہیں کر سکتی ''۔

غازی ضاحب نے ابنا میر در گرام کسی اور پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اس معاملے میں انہوں نے زیر دست احتیاط برتی ۔ والدہ محتر مہ کو اس وجہ سے نہ بتایا کہ وہ رقبق القلب ہیں۔ بیز ، اکلونے میٹے کا یہ زادیہ نگاہ دیکھ کر کہیں گھبرانہ

ا جھرت عادی صاحب نے اہل خانہ کو رید کند کر رخت سفر باندھا کہ وہ مجیرہ جارہے ہیں۔ دہاں ہے قبلہ پیر صاحب کی قدم ہوی کے لئے حاضر ہوں گے تا پھر ایک اور ضرور کی کام کرنا ہے۔ اس نے بعد والیسی متوقع ہے۔ الغرض آپ جون ۱۹۳۴ء کے آخری مفتے میں گھر شے دوالنہ ہوئے۔

چاچر شریف کے موجودہ سجادہ تشین صاحبزادہ محریفیوب صاحب بتاتے ہیں کہ غازی مرید جسین شہید کی پہلی منزل چاچ شریف تھی۔ آپ پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دہال کیا کیاراز ونیاز کی باتیں ہو نیں دہ اب بھی ایک راز ہے،جو کی غیر کو معلوم نہیں۔ تاہم انتاجائے ہیں کوئی انتائی اہم اور فاص بات تھی کہ جب آپ حضرت خواجہ سے مل کرباہر نکلے تو آنسو بو تھے رہے تھے۔ ہم نے ان سے بہتر الوچھالیكن انہوں نے کھے نہيں بتایا اور يهال سے تشریف کے گئے۔ مزید دلچین کی بات رہے کہ غازی صاحب کے چلے جانے پر قبلہ پیر صاحب بار بار اے مرید صادق کی کامیابی کے لئے دعا فرماتے۔ بص او قات تو پُرنم ہو جائے۔ ایہا معلوم ہو تا تھا جیسے آپ اینے مرید کے خیال میں مستغرق ہو گئے ہیں۔ ہم جیران ہوتے ہیے بھی کیا معاملہ ہے کہ مریدائے مرشد کو دیوانہ بنا گیا۔اس وفت تو ہم کھے نہ سمجھ سکے مگر چندروزبعد یہ بھید کھل گیا کہ جہ مريد حسين الوداع موت توقيله پير صاحب ايك او في جگه كھرے موكر أنسين اس ونت تك كيول ديك أجب اجب تك آب نگامول ساد جهل البين مو كار شايد يميل كهيل يهو تيرا نقش يا كناز مم نے گراد ہے ہیں اور او گرار بھول منج يمال تك تو غازى مريد حبين شهيد كى سر گرشت، حالات ودا فعات کی مختلف کڑیاں ملانے اور زاوایات کے جوالہ سے بیان ہوئی۔ آگے اُن کی كمانى خودان كى زبانى سنتے: "بيرسفر شوق، انكشافك ذات المع شروع موااور عرفان ذات تك پنجا۔ اس میں جاندنی کی ہی ٹھنڈک نے اور سورن کی می تیش بھی۔

لی لی اور سازے معمور تھا تو قدم قدم زادو نیازے آگاہ! او طیبہ
کی کشش ہے دل سمندر میں جوار بھاٹا کی اضطراری کیفیت کا پیدا
ہوجانا بینی ہو تاہے۔اس کا نام ایمان ہے اور خاصل ایمان بھی اے ای

آپ ئے تایا :

"من رہے ہیں کہ جوب خدا اللہ کے گاتا ہے دو اللہ کے کہ جہ میں قرونِ اولی کے مسلمانوں کی ہی ترب موجود خیس میں قرونِ اولی کے مسلمانوں کی ہی ترب موجود خیس ، تاہم اس قدر بے غیرت بھی اسیں ہیں کہ رسولِ اکرم علیہ کی دات اقدس پرباچیانہ و تاروا حملے کرنے والوں کو خاموش مناشائی کی حیثیت ہے دیکھے رہیں۔ اس عزم کے ساتھ میں حضرت قبلہ ہیں صاحب کی خدمت عالیہ میں حاضر رہوا تا تھ میں حضرت قبلہ ہیں صاحب کی خدمت عالیہ میں حاضر رہوا تا تھ کو جوئے اسی کرنے فلاف میمنول اٹھ کرنے میا مان معافقہ کیا اور مانتھ کو جوئے اسی کرنے فلاف معمول اٹھ کرنے میا ماند کیا اور مانتھ کو جوئے اسی کرنے فلاف کیا اور مانتھ کو جوئے اسی کی خدمت کی خدمت کا جوئے کو جوئے اس کرنے فلاف کیا اور مانتھ کو جوئے اسی کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی خدمت کو جوئے کی جوئے کو جوئے کی خدمت کو جوئے کی خدمت کی کرد کی ک

این آپ کا اظار ہی کررہا تھا۔ بین دن ہے آپ نے بین دن ہے آپ نے بین دن ہے آپ نے بین دی ہے آپ نے بین بین میں میں ا مجھے نے قرار کرز کھا ہے۔ مبارک ہو بہار گاؤر سالت ساآب علیہ بین ہیں آپ کو ایک نمایاں اعزاز کا میٹن تھمز ایا گیا ہے ''

ان کے ساتھ ہی فلندار کر بیم کی آنکھیں چھلک پڑین۔ اور وار فکلی بین جھلک پڑین۔ اور وار فکلی بین جھلک پڑین۔ اور و وار فکلی بین جھے دوبارہ آئے سینے سے جھنج لیائے بردی دیر تک تخلیے میں راز دنیاز کی مابین ہوتی دیا ہے۔ راز دنیاز کی مابین ہوتی زبور میں میں جمر ان ہوا کہ پورے نین دن سے جھے بھی درا تھیلیٹ و فرار جمین کے آئے فرمار ہے تھے ۔ "عزیز، مرید ناز

كى ذات بين أى طرح فنا موجكائے كنة جھے جو بھى ديكھ نے گا، اسے تمهاراديدار موجائ كارجاد امنزل تمهارب لے مضطرب ہے۔ اور آستانے تمهاری جبیں کوترس رہے ہیں "۔ مردِ قلندر نے موت کے آئیے میں رُخ دوست دکھا کر بیر زندگی ميرے لئے اور بھی دُشوار كر دى۔ جي جابالي زندگى بادل جے موت نہ آئے۔ ميرا ہر قدم خود آگاہی ہے خدا آگاہی کی سمت اتھ رہاتھا۔ تمام راز فاش ہو گئے۔ أنكص بندكر تانو تصورات مين اجالا جيل جاتاادر نگابين دا موتين نو منزل ضاف د کھائی دینے لگتی۔ میری نظرون کے سامنے سے تمام جاب اٹھ گئے۔ میں خود کو د نیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھنے لگا۔ اب میں جلد از جلد شاتم رسول کے مُعكاف ينجنا چاہتا تھا۔ چونك بھيره، تلوار بننے كودے ركھي تھي،اس لئے دہاں سے قبل ازیں ہی ہو آیا۔ اس دور ان مختلف مقامات سے امل خانہ کو خطوط بھی لکھتا ر ہا۔ آج بمال ہو تا تو کل وہال۔ کئی جگہول کے چکر کائے۔ سوجہا تھا خدا کی زمین كتنى وسنع ہے۔ پہلے اپنے دوست شیر محمد ، نائیک سنے راولینڈی میں نلااور ازال بعد چلتے چلتے آزاد قبائل میں جاجی قضل احمد ضاحب المعردف حاجی تر نگزئی کے پاس چلا گیا۔ میں نے خود کو جسمانی طور پر مضبوط کیانے کی ہر ممکن کو بشش کی۔ اچھی خوراک کھا تااور درزش بھی کرتا۔ چندر دوز وہال تھبر ارہا۔ بین پینے اس کام میں سر خرد کی کے لئے بلان کو ضروری خیال کیا۔ اندیشہ تھا منصوبہ بندی کے بغیر کنیں ناكام نه ہو جادل منصوبے كا يملا مرحله حتم مواتو آزاد قبابل كے علاقتہ اسے چل راستے میں پولیس والول نے شک کابہائند ماکر گرفتار کر آیا تازیر وست

یوچھ کی جگر جھے ہے بچھ نہ اگلوا سکے۔ بھلا میں اپنا عزم کیوں کر بتا تا؟ غلام حسین نامی ایک بولیس افسر جو "او هروال" چکوال سے تله گنگ رود پر واقع معردف تصبے کے رہنے والے تھے کو خفیہ تضریق کی غرض سے ہمارے گاؤں بھیجا كيا۔ ان ديون غلام حسين صاحب كاليك بھائى اس جگه بطور پيوارى متعين تھا۔ جب میرے سابقہ کر دار ہے مجر مانہ تشکیک کا کوئی پہلو ہاتھ نہ آیا تو انہیں مجبوراً مجھے باعرت طور پر چھوڑ تا پرا۔ تین چار دن کی دلیسپ قید سے رہائی کے بعد راولینڈی آپنجااور کھوونت ایک تعلق دار کے یاس تھبر از ہا۔ ينان سے قدم الحے تو كوئٹ كاراه لى۔ جانے كيون، بوليس ہر جگه ميرا پیچھا کر رہی تھی۔ جھے ایک پولیس چو کی لیے جایا گیا مگر انہیں کوئی وجبر کر فناری نہ مل سكى۔ كوئے سے بعض ما كر روجونات كى ساء ير لا ہور آمايرا اسلاميد كا كے كے

ہا سل میں اینے قریبی دوستوں محمہ فیروز ، شیخ رشید اور شیخ سخادت کے کمروں میں قیام کیا۔ ایمال حضرت داتا گئے بخش کے حضور حاضری دی۔ ایک روز اپنے ہم مسلک وہم نظر ،غازی علم الدین شہیر کے مقبر ہے پر میانی صاحب بھی جا پہنچا۔ شهید عشق رسول علیه کی آرام گاه برخاضر جوانه دل کی دنیامیں ایک قیامت بیا تھی۔ میان میری کیا بیفیت ہو کی اور گنی حقیقتی منکشف ہوا میں ، میں بیان مہی كرول كالم بحص محسوس مواكر ماري ورميان سے يرده لحد الم كيا ہے اور الم دونوں کے ال رہے ہیں۔ میں نے اپنی کامیابی کی خاطر دعا کے لئے عرض کیا۔

انبول نے بھے مرار کبار دی۔ و الدياجة المال كر علنه براحيال بواكه بيل ملوار بمراه ركه كرشايدان مر دود تک نه پہنچ یاول نے سو نگوار کو اینے اسی دوست کے سیر در کرنے کیا کہ بھی

ميرے گھر پنجاد ينااور خودد على كا رُخ كيا وہال چند لو گول سے جان بيجان تھي۔ معلم کے ایک کوچوان حاجی طور اخان وہیل مقیم تھے۔ بور اہفتہ ان کے ہال اندرون تشمیری گیٹ جاندنی کئے کے مکان تمبر ۲۱ سمبین رہائش اختیار کئے رکھی۔ اس تاریخی شهر میں میرے ایک اور ہم مشرف آسود ہ خاک بیں۔ سوچا، ان کی خاک قبر چوم آؤل۔وار فلی میں قدم التھے اور بے خودی تھینے کر وہاں لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد قبرستان میں غازی عبدالرشید شہید کے حضور کھر اتھا۔ جوش تھا جو تھنے کونہ آتا۔ان کے مقبرے کی پائنتی کھڑنے ہو کر عمد کیا کہ آپ نے خون جگرے جس باب کا عنوان رقم کیا تھا، میں اس کی تفییر لکھے بغیر دم نہیں لول گا۔ شروھا مند کا کوئی ہم فکر ، جہال بھی نظر آیا ، آب کے جذبے کی قتم کھا کر کتے ہیں کہ ہم رسم وفا نبھاتے رہیں گے۔ سے ہال در دکی قربت شراب کاکام و کھاتی ہے۔ بیر نشہ موت ہے گئتا مہیں اور برا ما جاتا ہے۔ اس گوشدر احت کے آسياس بھی بچھ بی معاملہ ہے۔

يون و ميس كر عارف اس كو

ي اي ذات در بوگ

رسول علی باک وجود برگر ایر داشت نهیں کرے گا۔ مقامی ہند وول نے اس ایری اطلاع واکٹررام گویال کو بنجائی۔ اُنے نہ خوف لا حق ہوگیا کہ ایک کم سر جانباز میری موت کا بروانہ لئے بھر تا ہے۔ لہذا اس نے سر جھوٹو رام اور دیگر ہندوافسروں کی وساطت سے یہ انظام کرولیا کہ بولیس کے ذریعے مرید حسین کی جفیہ گرانی کی جائے اب بولیس کے چند نوجوان شبانہ روزان کی حرکات وسکنات خفیہ گرانی کی جائے اب بولیس کے چند نوجوان شبانہ روزان کی حرکات وسکنات اور سرگر میوں برگری نظر رکھتے تھے۔ جب سر ورکا کات اللہ کے کا یہ غلام صاد قر بورس جماور وانہ ہوا تو اجنبی میں کر کئی اشخاص نے ان سے بوجھا: ''آپ کمال او کیوں جازے ہیں ؟'' قبلہ غازی صاحب بھی بردے مخاط تھے۔ آپ کو جلد بی اس کیوں جازے ہیں ؟'' قبلہ غازی صاحب بھی بردے مخاط تھے۔ آپ کو جلد بی اس کھٹن اور رقعا قب کا احساس ہو گیا۔

اب ان کے شامنے ایک ہی راہ بھی کہ فی الحال کو کی اور روپ اختیار جائے۔ اس کے انہیں مختلف علا قول میں گھو مینا بڑا۔ گر آپ کا پیچھا کیک لیمے۔ کے بھی نہ جھوڑا گیا۔ ایک دوبار گر فار بھی ہوئے اور کو کی معقول دجہ گر فناری نہ

اسلامیہ کالج کے ہاشل میں تلوار ایک ووست کے سپر دی اور ایک برل کر پولیس کو چنمہ دیے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد آب چھتے جھیا دالی پہنچ گئے۔ بہیں ہے آپ کی لافانی ولدی حیات کا آغاز ہوا۔ اب انہیں فیو وفادینا تھا۔ برت ہے ان کے دل میں ایک کیک اور چیس تھی۔ اس خلش مٹ جانے کی وقت بالکل قریب آرہا تھا۔ آپ اقبال کی ہموائی میں اس حقیقہ انکشاف کر نے دالے تھے کہ مومن قاری نہیں، قرآن ہے۔ انکشاف کر نے دالے تھے کہ مومن قاری نہیں، قرآن ہے۔ ایک باقی کی کو تر علی کے متوالے کو ایک بی ایجوں پیش آئی۔ ا

" بيول" بين كريبة جلاكه دُاكثر مذكور بيماك تنه شرانسفر موكزيسي معلوم جگه جاچكا ے۔ آپ کو بے حذیر بشانی ہوئی۔ فداکار رسالت علیہ اب اس کوہ میں لگ گیا کہ كسى طرح كم بخت كابر الغ ملے۔ آپ كوائل سلسلے ميں كمال تك كاميا بي ہو كي ، تين روائیں ہیں جن ہے صورت حال کا کھون ملتا ہے۔ قیال نے خصرت عازی علیہ الرحمہ نے متعلقہ محکمے کے کسی آدمی کو اعتماد میں لے کرائیے شکار کا نیاا سٹیشن معلوم کیا۔ دوسری روایت کے مطابق آپ ایک دن حضرت خواجہ نظام الدین کے مقبر و اقدی بر میا حسرت کے حاضر موسط توایک سفید بوش اور تورانی صورت بزرگ نے فرمایا : میشا صلع حضار کے گاول تار نو ند کیے جاوی تہماری مرادی سر آئیں گی کے تیسری روایت جو اچھوٹی ہے اور دلچیت بھی، اس نے ایمان کو حرارت ملتی ہے اور دل کو تزیب میان ہے آپ نے تلاش میں ناکام ہو کر مدینہ منورہ کی طرف زرخ کیااور کر ب چین نکل کمئیں۔ آنسووں کے الفاظ میں اپنے آقاد مولا علیہ کے حضور استغاث كيا- اس رات ني كريم رؤف الرحيم عليسة كي زيارت نصيب بهو كي- آب عليسة نے دہن در از ڈاکٹر کے موجورہ ٹھکانے کی داشے نشا برہی فرمادی۔ ومندر جبهالاروایات برغور کرنے ہے اوّل الذکر قیاس نامیتر تھر تاہے اس کے کہ مبید روداد میں ہم حضرت قبلہ غازی صاحب کی اختیاط وراز داری کا منظر دیکھ ہے ہیں۔ ٹالی البیان میں بلاشہ رصد افت کے پہلؤ موجود ہیں کہارین اگر مجامد ملت كامليمة مرتنه و عشرت رسول عليسة بيش نگاه رسے تو آخر الذكرروايت نه صرف مبنی بر حقیقت معلوم ابوانی این ملحه دل کی دهر کنین بھی اس بڑا گواہ بیں۔ بیارے بی علی است حضور سے بھارت ملنا اس امر کی و بیل بھی کہ منزل

تك يخيخ ميں بالشت بھر سنفرن**ا تى** ہے۔ تاب چنچے ميں بالشت بھر سنفرنا تى ہے۔

خدا گواہ کہ کانٹول میں رقص کرتے ہیں

جن جن کا مقرر سنوار نے والے

ملت اسلامیہ کے شاہین نے شکار پر جھٹنے کے لئے پر تولے اور و اگست ۱۹۳۹ء کو دہلی ہے محربرڈاز ہولہ ''حصار '' دہلی ہے ۱۰۳ میل مسافت پر واقع ہے اور نار نو ندیمان ہے قریباً تعین پنتیس کوس دور ہوگا۔غازی صاحب وہلی ہے ٹرین پرسوار ہوئے اور مالسی اسٹیشن پراڑے۔ انہیں صرف تین جارمیل

آگے جانا تھا۔ آپ نہر کی پھڑی پر پیدل چل بڑے۔ سورج ڈوب رہا تھا۔ افق سے مرخی ماکل رنگت آہستہ آہستہ غائب ہور ہی تھی۔

سنا ہے اجالوں کی ست سفر کرنے والوں کی اند عیرے بھی قدر کرتے ہوں۔ عالی عادی صاحب نے پر راتباہر در ختوں کے ایک جھنڈ میں گزاری علی الشم گاون میں داخل ہوئے۔ اس جگہ مسلمانوں کے فقط دو گھر ہے ۔ یہال مجد بھی منین تھی۔ کسی طرح معلوم کرکے ایک مسلمان جو پیٹے کے لحاظ ہے تیلی تھا، منین تھی۔ کسی طرح معلوم کرکے ایک مسلمان جو پیٹے کے لحاظ ہے تیلی تھا، ابتوں میں آو بھا کے میزیان نے اشین میافر سمجھ کر خوب آؤ بھا ک کی۔ باتوں باتوں مین آپ نے گاول کے حالات اور دیگر ضروری معلومات حاصل کیں۔ فیر باتوں مین آپ نے گاول کے حالات اور دیگر ضروری معلومات حاصل کیں۔ فیر بنانیا بات کے مازوادا کر چینے پر آزام کیا۔ وزیر گئے بیدار ہوئے۔ مسل سے فارغ ہو کر نیالباس بنانیا تھا تھوڑی دیر بعد پہل قدمی کا بہانہ بناتے ہوئے ان سے کما: "میں بنانی تا ہوں" اور باہر کال گئے۔ جم رات کے دن ظہر کی نماذ کے بعد آپ نے جائی میجد و بلی کے باہر ہے تین روپے میں ایک جا قو خریدائیاں کا وستہ بیتل کا تھا ہوں کے حصار جائے والی بس پر اور پھر سان ہے حصار جائے والی بس پر

سوار ہوئے۔طور اخان کے چھوٹے بیٹے غلام محمد کی ہاکی بھی ساتھ لیتے گئے۔ ے۔اگست ۱۹۳۷ء کو جمعہ کاروز تھا۔ آپ اس انداز سے ہینال کے قریب پنچے کہ کوئی شک نہ کر سکے۔ اپنی جھوٹی می نوٹ بک نکال کر ایک محفوظ جكه كفرے ہو گئے اور آنے جانے والول كوبغور ديكھے زے۔ آپ كى احتياط اور جائيد کے امتخاب کی خوبی تھی کہ ان میں سے کوئی سخص بھی دیکھ نہ سکا۔بالا خرا کی ہے کے آدمی پر آپ کی نظریں تک تھیں۔ بیروہی بدنام زمانہ گستاخ ڈاکٹر تھا، جس نے بی یاک علی کے اسم مبارک کی تو بین کی۔اور جس کے متعلق سر کار مدینه علی نے بھلہ کے غلام کو اسے موت کاذا کفتہ چکھانے کو فرمایا۔ بعد بیں معلوم ہوا کہ ایک بار مرید عزیزنے آد طی رات کواٹھ کر کاغذے پر ای بدقسمت کاخلید درج کیا تھا۔ اس شب آپ آ قائے مدنی علیات کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ ر سول عربی علیہ نے ہی اینے ہندی دیوانے کو اس کاناک نقشہ لکھوایا۔ بیا بھی ا نہی کی نظر کرم کا اعجاز تھا کہ مرید حسین ، غازی کے روپ میں اس ملعون کا پہیلے چاک کرنے کی نبیت سے بہال موجود تھے۔

شہازِ عشق، اپنے رسول عَلَیْ کے دشمن کو پہلی ہی نظر میں بہان گا اس ناپاک کو دیکھنا تھا کہ تن بدن میں آگ لگ گئے۔ بی میں آیا کہ ایک لحہ تو تف کے بغیر اسے موت سے دوجار کر دین۔ گر آپ جوش میں آگ کھوٹا جا جنے سے کون پر داشت کر سکتا ہے کہ اُسٹے عرصے کی محنت اکارٹ جہل چاہئے سے انہیں کامل یعنین ہو گیا کہ ریہ وہی ڈاکٹر ہے جے وہ اتن مدت سے ڈھوٹی موسے میں سوری تسلی اور پختہ ایمان نے بعد آپ دوبارہ میزبان سے ہاں آگے ہے مناز اداکی۔ خداوند قدوس کے حضور رو روکر اپنی کامیائی وکام رائی کے بال آگے ہے خواد کر اپنی کامیائی وکام رائی کے بال آگے ہے دغا

النكتے رہے۔ابے میزبان كويد كه كر الوداع ہوئے "ميرے يهال تھرنے کے بارے میں کسی کومت بتانا، نہیں تومصیبت میں گھر جاؤ گے " و المان المان المار المراد المفيد ورختول كي قطارين تحين حين عازي صاحب وَإِلْ تَشْرِيْفِ لِے لِيَّةِ تُودُيُونَى كَامْقِرْرُهُ وقت حَتْم ہونے كو تھا۔ آپ نے ایک جگہ الموسية موكر ديكهاكه ١٠ ف دوريتم كرد خت كرسائي ماري كايوى ویوی کشیرہ کاری میں کم ہے۔ تقریباً ۲۔ فٹ دور ایک کمپوڈر سویا ہواہے۔ یہ بھی تایا جاتا ہے کہ عملہ کے افراد تاش کھیل رہے تھے اور بعض کیس ہانک رہے تھے۔ وریب بیٹھے چند افراد غالبًا شطر کے تھیل اور دیکھ رہے تھے مگر رام کوبال کو اخبار پڑھنے میں مصروف مایا گیا۔ شیر دل مجاہد موقع کی تلاش میں رہا۔ ڈاکٹر ندکور مطالعه کرتے کرتے چاریانی پر در از ہو گیا۔ اس نے اینا مکر دہ چر ہ اخبارے ڈھانپ ر کھا تھا۔ بے جان مہر دل کا کھیل ختم ہو چکا تو باتوں میں مگن نوجوان بھی ہولے سل کھنگے تاکے۔

غازی صاحب آپے ہے باہر ہو بھے تھے۔اب مزید انتظار اُن کے ہمں کا وک نہیں تھا۔وہ اس فقتے کولیدی نبینہ سلادینا چاہج تھے۔بقول اُن کے :

''نبین موقع غنیمت جان کر گیٹ میں داخل ہوا۔ میرے پاس ایک ہائی اور کمانی دارجا قو تھا۔ کا ندھے پر جادر لئکی تھی۔ چند لمحول کے لئے میرے دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ شیطان نے درغلایا۔ یہ تمہاری میرے دل میں خوف بیدا ہو گیا۔ شیطان نے درغلایا۔ یہ تمہاری نبیس مند د توانا ہے اور تم کوئی موزوں آلہ 'قتل بھی نبیس ایسانہ ہویہ ہی دے اور تم مارے جائے۔ایک لمحے کے لئے اُن کا خیال بھی آیا۔ مگر دو تر ہے اور تم مارے جائے۔ایک لمحے کے لئے مان کا خیال بھی آیا۔ مگر دو تر ہے لیے میں انشیطانی وسوسوں پر قابویا چکا مان کا خیال بھی آیا۔ مگر دو تر ہے لیے میں انشیطانی وسوسوں پر قابویا چکا

تھا۔ سوچامیں عزر انیل تو ہول نہیں کہ اے ضرور موت ہے دوجاری كر سكول ليكن اينا فرض تواد اكر جادل گانه ميز اجو صله بروره كيان مجھے! یقین تھاکہ ملعون میرے وار سے چاتے کا سکے گا۔ اس کے بعد ميرے مقدر ميں أجانے اور روشنيان اللهي جائين گي "-عازی صاحب نے راجیال کے مقلد کو سوتے میں ہلاک کرنا مناسب نہ استمجھا۔ ان کی خواہش تھی کہ گستاخ دمر دود موت کامنظر اپنی آنکھوں اسے دیکھے۔ كل تك بير بنستاتها، بهم روت رب بين آن نيه آه و بكاكر بيان قبقي لكاول . اب آوارہ کتے کی ہلاکت تھی تھی۔ غازی دین وملت اس کے سریر کھڑے تھے۔ جانبے تو ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کرونے۔ مگر آپ سے مردانگی کامطاہر ہ کرتے ہوئے اسے یاؤل کی تھو کرماری اور لاکارے نے ہوئے کہا: "او گدھے کے موذی بیٹے! اٹھ اور ایناانجام دیکھ! آج تھے کیفر کروار تك بہنجانے كے كے رسول عربی علية كاغلام تيرے سامنے كرا

وہ پھڑک کر اٹھاآور دہشت سے ینچے گر رہاتھا کہ آپ نے زور سے نغر کا تکہیر لگا کرچا قواس کے سیلے میں پیوست کر دیا۔ زخمی کی چیخ بلند ہو گی نہ ہائے ہائے کی آواز اٹھی۔ غازی صاحب نے اللہ اکبر اسٹے زور وجوش سے کہا تھا کہ جسے میں کر ڈاکٹر کے بیوی ہے شور مجانے ہوئے ناہر کی ظرف دوڑئے۔ نیہ والہ یلا دور دور تک پہنچا۔ آپ کے دل میں خیال گزرا کہ میر اوار خالی گیائے وگر نہ مقتول ضرور تر پتا پہر کتایا چیخا جالا تا۔

ملت اسلامیه کا نمیر در سوج کر بھاگ کھرا ہوا۔ دراصل آپ اے

"رام گویال کا قاتل میں ہوں۔ میں نے ہی اے دوزخ کا ابند صن بنایا ہے۔ یہ میرے رسول علیہ کا گشاخ تھا۔ سومیں نے بدلہ چکادیا۔ اب مجھے کسی بات کا ڈریے نہ خوف!'۔

آپ تالاب کے در میان میں جا کھڑے ہوئے۔ کمر تک پالی تھا۔ ہند دوں نے ان کو چار د ب طرف سے گھیر ہے میں لے لیا۔ اس موقع پر آپ نے نہایت یامر دی کا ثبوت دیا۔ جرات مندی کے ساتھ ہند وول کو مخاطب کرتے ہوئے گہا ۔"اگر تم میں ہے کئی نے جھے بکڑنے کی کوشش کی تو اس کا حشر بھی بھیر تناک ہوگا" البتہ اپنی گرفاری کے لئے اس شرط پر رضا مند ہوئے کہ کوئی مسلمان یولیس افسر ہی جھے جھوٹی پہنائے گا۔

مندو خوف زوه ہو چکے نصے ایک آدمی بھاگتا ہوا بولیس سٹیشن گیا اور

تفائے میں ابتدائی ربورٹ درج کروائی۔ جنانچہ تار نو مذرجی میں متعین ایس انچ او چود هری احمد شاہ کوٹ میں ایس انچ او چود هری احمد شاہ کموٹ (دالد بزرگرار ، چود هری عمر انقبل شاخب کوٹ میان پر دنیئر کورٹنس کالج چوال و سیالین پی آفیسر حکومت بیاکتان) نے آپ کو آپ مسلمان ہونے کا یقین دلاکر کر فار کیااور جھھوری بہنائی۔

آپ کے مخلصانہ عمل سے حق آیا اور باطل من گیا۔ بے شک باطل ہی منت گیا۔ بے شک باطل ہی منتے والی شے ہے۔ جرائت وغیرت مندی کی انتزاعشق و مستی کے بات کی ابتدا ہے۔ اس دور کا آغاز الحج اگر فقاری اور نمایت مر جله شماوت ہے۔

یاد آنہ جائے مقتل یادال کی۔ رات کی فرات نے بیر نے مقتل کا مرات سے مقتل کی سرائے میں میں مقتل کی مرات ک



The state of the s

تھانے میں ابتدائی ربورٹ کے بعد کیس کابا قاعدہ اندراج بیوہ رام الريالي طرف سے بوا۔ انظاميد كے اعلی افسرون نے جائے دار دات كامعات كيا اور یہ دیکھ کر ششد تررہ گئے کہ خون کا کوئی قطرہ مٹی میں جذب ہوانہ ہی اس کا نشان مقتول کے لباس پر ملتا تھا۔ کو اکف کی خانہ پر کی اور بارجات کی تھیل پر مقتول رام کویال کی تعش بولیس نے خاص آئی تگر انی میں ہیںتال پہنچائی۔سول سرجن نے مردے کالوسٹ مارتم کیااور این رتورث میں لکھا: "حملہ اتا شدید اور زخم اس قدر گر آتھا کہ تمام آئٹیں عورے عورے ہو گئیں۔اس کھاؤے سے مفتول کا بچنا محال تھا۔ جسم کی اندرونی ساخت اور ظاہری حالت سے منکشف ہوتا ہے کہ مفتول پر حملہ آور کی ر بشت کے سبب سکتہ طاری ہو گیا۔ جو نکہ اس سے جون خشک ہو چکا تعلقا ال کئے تن مردہ پر الو کا ایک دھیہ بیاداغ نہ ہے۔ بیرزخم کسی تیز رهار الدكل كالكاموا ب- اكرجا فوكابورا بكل سينه من الرجائ توجعي ایاز خم لگ سکتا ہے۔ لباس پر فون کے نشانات موجود نہ ہیں، تاہم بنیان برایک کٹ واضح ہے۔ آلہ قبل اسی کو بھاڑ کر سینے میں داخل ہوا

ڈاکٹری معائنہ کے بعد میت در ٹاء کے حوالے کر دی گئ جنہوں نے ا کے روز اے سیر دِ آتش کر دیا۔ گتان این کی سزایا گیا۔ اور نوجوان مجاہد جزاء کے لئے مضطرب تھا۔جو زندگی کے تعاقب میں بھاگتارہادہ پنجہ موت کی گرفت میں دم توزیکا تھا۔ جسنے موت سے بے نیازی رقی دہ ہمیشہ کے لئے امر ہو گیا۔ رام گویال کافتل ہونا تھاکہ ہندوجرا کدنے سنسی خیز سر خیال جماناشر ویا كردين-كى نے اس واقعے ہے مسلم ننگ نظرى كاجواز پین كيا۔ بعض نے اسے جابل مسلمانول کا جنون اور انتا پیندی قرار دیا۔ کیھے کو پیر اقدام، تقلیم بند کا شاخشانہ نظر آیا۔الغرض ان کے ذہن میں جو آیا لکھ دیا۔ آربیہ ساجیوں کے اخبارات ملزم كوسخت سيخت سرادين كامطالبه كررب منظ مخالفول كاواويلاء غازی صاحب کی شرت کا سبب بنتا گیا۔جول جون فرزندان اسلام کو آپ کے كارنامے كامعلوم ہو تا گيا، وہ آپ كى طرف تصحیح حلے آ ئے۔ اب جسے دیکھو آپ کا دیوانہ۔ ہر اک کی زبان پر کی نام۔ کیوں نہیں ر شتہ محبت میں بنسلک، محبوب کو دیکھنے والی آئکھوں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ تو نے کیا تقش سجار کھے ہیں چرے پر دیکھتے رہتے ہیں تیرے طلب گار مجھے حضرت قبلہ غازی صاحب کو گر فار کر کے جامہ تلاشی لی گئی تو آپ کی جیب سے ایک نوٹ بک ملی، جس پر ڈاکٹر رام گویال کا پورا طیہ درج تھا۔ اس بارے میں آپ سے خاصی ہو چھ کھی گئی۔ ابتدا انہوں نے تال مول سے کام لیا جب يوليس دالول كالمجسس ختم نه بهوا تو آت نے فرمایا "جن عظیم ذات نے بھے اس امرکی اطلاع فرمائی ہے اور مر دود ڈاکٹر

ی عابیانہ شاخیت کرائی اُن کے حضور تم تو کیا تمہارے خیال کا گزا بھی نہیں ہوسکتا۔ مقنول نے میر نے رسول علیت کو تکلیف پہنجائی تقی بر سے حلیات کا کرم ہوا ، میری قسمت جاگ انتھی۔ ایک رات نور مجسم، رحمت ووعالم، نبي كريم، رؤف رحيم أقاعليك كازبارت نصيب مولى خواب ميل مجھے مقاول واکٹر کی مکردہ صورت دیکھائی گئے۔ میں نے اسے اچھی طرح بیجان لیا اسی وقت اٹھا اور حکیے کو جامہ الفاظ بہنایا ۔ دھونڈے وھونڈے ممتکل اس کے گریبان تک پہنچا اور اللہ اكبركه كركتاخ كاكام بمام كرجكا بول بير ميرافريض تفائه آكے آپ کاکام ہے۔ جس طرح جی جانے قانونی تقاضے پورے کریں ' و المادي صاحب كو حراست مين لين كے بعد تيدن جائے واردات كى طرف لایا گیا۔ تفانیدار کے ہمراہ مقامی سکول کا پیڈیا سٹر تفار راستے میں دونوں نے اگریزی میں باتیں کیں۔ ایک دفعہ میڈ ماسٹر نے تھانیداد کی طرف متوجہ موکرانگریزی میں کہا: ودمان م جیرے من طرح ہم کہیں کے پیجار امان جائے گا'۔ بیان کر آپ نے آواز بلند کیا ۔ "جو میرا جی جانے گا کھول گا اور کرول گا، میں تهارى باتول يرطنے دالاسيں"۔ و المائع و توعد سے قواعد کے مطابق بارسل نیار کئے گئے۔ مقتول کی نعش تفائے بہنجائی گئی۔ بولیش اسٹیشن ایکے مین میں قدم رکھتے ہی غازی صاحب نے الين ال الاست كما " محصر بياس كل يه ، ياني بلاؤ - نيز كهان كي احتياج بهي هي - ، اس اليكروني كابندوبيت كروك ووتراكام ميرية كيرون كي صفائي اوز عسل كاب

کیونکہ میں نے ایک ناپاک وجود کو واصل جہنم کیا ہے جن سے میز البان اور جمع ناپاک بیل - تھا نید او صاحب نے تعمیل ارشاد کی۔ آپ شکر ان کے نفل پڑھ چکے تو نماز عصر کاوفت ہوا جاہتا تھا۔ ان کا ہزیر کی دیر تک اللہ تعالی کے حضور میں جھکار ہا۔

تھانیداد کو ہم علاقہ اور مسلمان ہونے کے سبب آپ سے ہمدردی تھی۔
عازی صاحب کی باتوں نے بھی اسے بہت متاثر کیا۔ ہمر حال رہی کارروائی پوری
کی گئی۔ آپ نے بوچھا گیا کہ رام گویال کو کیوں قبل کیا ہے ؟ انہون نے بے ساختہ فہو کہ گئی۔ استفسار کیا گیا "بنس کیوں رہے ہو؟"آپ نے قدرے جذباتی ہو کہ فرمایا: "کیارووں ؟ میں تو ایک مدت سے اس کے پیچھے تھا۔ اب میرے بہنے اور ہندووں کے مدین مراد پوری ہوئی "
ہندووں کے دونے کا موسم ہے۔ مقام شکر ہے کہ میری مراد پوری ہوئی "
تفتیش افسر نے پوچھا تھا رنام کیا ہے؟

غازی صاحب در سول عربی علیه کاشید ائی ، مرید حسین ربید پولیس افسر : تهمارا چاقو کمال ہے؟

آپ نے زشاندی فرمائی کے فلاک کنارے کے قریب پانی میں روا ہے۔ انہوں نے اپنا آدی بھے کر دہان نے تلایش کروایا اور نیہ آلے قتل اپنے قضانہ میں لے لیا۔۔۔

چونکنہ غازی مرزید ،حبین کے مہاتھ الین ان اور کا رویہ بہت اچھااور

قال قدر تقال النافية أي كاعزت واخرام بين كوني فرق ند آك ويال الركوني الت بھی یو جھنا ہوتی تو مرز نے کالحاظ رکھتا۔ اس نے ہندووں کوشک گزر اکہ وہ بھی الن سازش میں ملوث ہے۔ اربیر ساجیوں سے ہم آئنگی رکھنے والوں نے فی الفور الک خفید میننگ بلائی۔ اس میں سر کر دہ و چیدہ چیدہ افراد نے شر کت کی۔ تمام مندووں نے میں جویز پہند کی کہ رات گئے، مرید حسین کو حوالات ہے اغواکر کے المحات لا الماديا جائے۔ دوسری طرف تھانيدار پريدالزام تھوپ ديا جائے گا کہ ملزم السائے بعادن سے روبوش ہوج کا ہے۔ انہوں نے تمام انتظامات نمایت رازداری ا کے ساتھ مکمال کئے مگر کسی طرح تھانیدار کے علم میں بھی بیبات آگئے۔اس نے نہ صرف بہرے کا نظام سخت کر دیابات نیے تمام معاملہ اعلیٰ افسروں کے توٹس میں می لایا۔ بالآخر وائر لیس پر نظے شدہ فیصلے کے مطابق رات کے پہلے جھے میں غازی ضاحب کو جیب مین دُسٹر کیف جیل ''حصار'' جی دیا گیا۔ بول ہندوول کوبری ظرج ناکای کاسامنا کرنا برااوراوه ایناسامند کے کراره گئے۔ ا الله الما الله الله الله الله الله المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر المنتفر الله المنتفر المنتف الرتے رہے ، پھر و تفے پڑنے شروع ہوئے۔ مگر جون جون آپ منزل مراد کے قریب بر ہوئے گئے،خطور کتابت کاسلسلہ منقطع کرنا پڑا۔ آپ کواند بیٹہ تھا،خطوط سے کین اولین کومیرا ربراغ نہ ان جائے۔ رشنے دار آپ کی سر گرمیوں سے الكل في خراف البيل معلوم نذ تفاكه أن كل غازي صاحب كمال بن اور ال كالكاند م كيا مو كا ؟ رايد المناسبة الماند م كيا مو كا ؟ رايد المناسبة ا واقعه فل عداله المواء كورونما موارد مرسي دوزار نوند بوليس الميشن كاليك ملازم كولي نامي بغرض تفتيش تفانه جكوال نسي بهله شريف آياكه

معلوم كرك ، ملزم وافعتا اى جكه كارباكى عبديا كبين اوركا اللوديمة اليا كام كأن مين مفروف عف عايشر لي في أنكيس آن بھي دروازے پر لكي تھيں كه شايد مير الحت جكر أجائے اے الي آئى كى اجائك آمد اور مريد حشين ہے متعلق سوالات نے لوگوں کو چو نکادیا۔ جنب اس نے بتایا کئے آپ ایک وٹر زی ڈاکٹر کے الزام قبل میں گر فبار ہو چکے ہیں تو پہ خبر پورے علاقے میں جنگل کی آگ کی تیزی سے بھیل گئے۔ کسی کو عم ہواکہ مال باپ کا اکلو تا فردند تھا۔ بعض نے شادی کے حوالے سے باتیں کیں۔ چند نے کمااسیتنام کوزیدہ جاوید کر گیا ہے۔ والدہ حیران تھیں، کلیجہ منہ کو آرہا تھا۔ عزیز وا قارب پریشان ہو گئے مگر آپ کی زوجہ محترمه في آب كى كاميانى كى خبر بن كرايناس بار كاو ايزدى مين جهكاديا اور شكران کے نقل ادا کیے۔ صورت حال سے آگاہی کے بعد غازی صاحب کی والدہ مجر میہ ، چود هری خیر مهدی صاحب تابید کے بے تکلف دوست اور منہ یو لے بھائی محد معنی صاحب جو قریبی گاؤل تھریال کے رہنے والے انتھے، کے علاوہ بھیل ویکر تعلق دار بھی اا۔ اگست کو حصار مین گئے اور اسی روزا ملا قابت کی۔ بیر مختصر قافلہ زیارت کے لئے ڈیٹر کٹ جیل میں حاضر ہواتو آپ بنس پڑے اور فرمایا"آپ لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا ہے ؟ انہوں نے اثبات میں سر بلادیا۔ آب نے دھیم البح میں مسکراتے ہوئے کما "علواجھا ہوا، اس طرح ملاقات تو ہو گئ" کافی د بر اد هر أد هر كى كى باتين بهونى رئين بعض او قات بلا قاتيون كى آواز رندها جاتی۔ لیکن آپ تسلی و تشفی دیتے۔ وہ خوش ہوتے تو انہیں بھی چین آجاتا ہے آپ \_ نے والدہ محتر مہ سے عرض کیا: "مال! مین شنے میزیر و گرام اس کے خفیہ رکھا تھا کہ کمیں آن جھے اس راہ پر چلنے سے زوکت نے دیں کا آن کو شکر ادا کریا جا اے کہ ا

یستر سے روز ۱۱ ایا گئیت کو دوبارہ ملاقات کا بندوبست ہوا۔ غازی

صاحب نے فرمایا:

ا با اوگ واپن چلے جائیں ، مقدمہ سیشن سیر دہونے پر میں خود ای یاد کرلون گانے اس طرح ایک تو ملاقات ہو جائے گی اور بعض اور این اور اس کا ایک تھی ذیر بحث آجا میں گئے ''نے ا

و اس بات پر جود بھڑی خیر مہدی صاحب یول پڑے "ہم ان شاء اللہ معدی صاحب یول پڑے "ہم ان شاء اللہ معدی صاحب کو اللہ معدی ہے ہے ہیں ہے کہ آپ معدی ہے ہے ہیں ہے کہ آپ

بری ہو طالبی نگے ''۔ میری کر غاز دی صاحب زندر ایت مسکرا کے اور فرمایا: میرین کر غاز دی صاحب زندر ایت مسکرا کے اور فرمایا:

ی در ایس ان است دن در نیمازی دور تین دیجون کے قریب قبل کیا ہے۔ میڈیولیس کے سامنے اعتراف افترام بھی کر جا ہول اور عزالت میں بھی

میر امونف یکی ہوگا۔ اب ہتاؤکہ آپ کی جارہ جو کی اور دکیل صاحب
کی قانونی موشگافیال کیا کر سکیل گی۔ مناسب ہے اپنا وقت اور
سر مایہ ضائع نہ کرو۔ پردلیس میں کیول پریٹان ہوتے ہوئے آپ چلے
جائیں میں وقتا فوقا خط لکھتار ہوں گا"۔

چود هری صاحب بعند ہوئے "آپ اقبالی بیان نہ دیں۔ پولیس کے سامنے دیئے گئے بیان نہ دیں۔ پولیس کے سامنے دیئے گئے بیان ت سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ مگر عدالت میں ایسی فلطی کا اور تکاب ہر گزنہ کریں "۔ حضرت غاذی مرید حسین آ کے لیجے میں قدر نے خطگ آگئی اور فرمایا

دمیں اپنی ذمہ داری پوری کرچکا ہوں۔ آگے آپ کی مرضی میں کسی سے معورت بھی صحت مقدمہ سے انکار شیں کرنیکٹا۔ دوسرے مسائل سے انکار شیں کرنیکٹا۔ دوسرے مسائل آپ جس طرح جا بیں خود نیٹالیں "۔

میں میکدے کی راہ سے ہو کر نکل گیا ورنہ سفر حیات کا کافی طویان تھا ۔

الما قات کی غرض ہے جیل کے اردگرو ہروقت ایک جم غفیر جمع رہتا۔ دور دور سے مسلمان آپ کی زیارت کے شوق میں کھنچے چلے آئے۔ حصار میں دیکھے ہی ویکھتے کی تظیمیں وجود میں آئیں۔ محلّہ وار کمیٹیاں تھکیل دی گئیں۔ طالب علموں اور دیگر مسلم توجوانوں نے اس میں بوج چڑھ کر حصہ لیا۔ یہ لوگ باہر سے آنے والے قافلوں کے قیام وطعام کا بہو ہست کرتے۔ ان کے پروگرام میں غازی صاحب ہے کہ تواجشین کا پرجوش استقبال ، ان کی ضروریات کا خیال اور مرافع میں تعاون شامل تھا۔ نیک وقت کئی گھروں سے کھانا پک کر آتا، جسے آپ مسلمان تعاون شامل تھا۔ نیک وقت کئی گھروں سے کھانا پک کر آتا، جسے آپ مسلمان قدریوں میں تھیم فرماویے۔ چند ہی دنوں میں یہ وفاکیش مجامر ، پوری قوم کی فاروں میں میامر ، پوری قوم کی شامر کریں گیا۔ اب آسان شہرت پر آپ کا آفاب اقبال پوری آب و تاب کے خاتھ چک رہا تھا۔

عازی صاحب موصوف ہے ایک الل قاتوں اور قانونی چارہ جوئی کے سلطنے میں چودھری بخیر مہدی صاحب کا بیان نمایت اہم اور قیتی معلومات پر مبنی ہے۔ بھول ان کے دیمقدے کی پیروی میرے ذہبے بھی۔ ہمارے قریبی رفتی میرے نوبے بھی ہمراہ رہے۔ حصار کے مسلمانوں نے جس ایٹار اور ہمدردی کا اظہار کیا وہ بیان ہے باہر ہے۔ جو بھی پروانہ شمع رسالت کی ملا قات کو جاتے تووہ اس کے قدموں میں آئے بھول کا فریش بچھاتے۔ ان کی عقیدت واحر ام کارنگ ہی خرالا تھا۔ ہماری خواہش تھی کہ سمی بلعہ پایہ قانون دان کی غذمات جاصل کی بیاتیں۔ اس کے قدموں کی خواہش تھی کہ سمی بلعہ پایہ قانون دان کی غذمات جاصل کی برالا تھا۔ ہماری خواہش تھی کہ سمی بلعہ پایہ قانون دان کی غذمات جاصل کی برالا تھا۔ ہماری خواہش تھی کہ سمی بلعہ پایہ قانون دان کی غذمات جاصل کی براگرام تھا کہ برقران ظافر علی خان ہے مشورہ کیا جائے۔ ''زمیندار'' کے دفتر پہنچ برائی خان کے دفتر پہنچ کی مان افر خدا مخش اظہرے تفصیلی بات

چيت مولى ـ أن كى سفارشى جيمى كا كريم بصار جا ينج اور ايرو كيت جلال الدين قرین سے ملا قات کی۔ قریق صاحب کی برانی رہائش گاہ جور جی (لا ہور) تھی، کیکن ان و نون صلع بچری حصار میں پر میٹن کرنے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد وكيل مذكور اور ال ك الك محالى مدر الدين قريش ايرود كيث بالى كورف لا مور ميل وكالت كرنت بين المسال المس بحصاح بھی طرح یاد ہے میں انسے ذو ساتھیوں کے ہمراہ قریشی صاحب کی کو تھی کے باہر باغیج میں بیٹھا تھا۔ چند اور آدی بھی اینے اپنے کا مول کے سلسلے مين موجود عصر جائع كادور جل زما بقاكة إى اثناء مين حصار كى يخصيل "بسرسا" کے مولانا محد اساعیل صاحب تشریفت کے آئے۔ مولوی صاحب با اثر اور ير كشش شخصيت كے مالك مصے علاقة بھر ميں أن كى عرب كى جاتى ۔ قريبى صاحب الساواء کے صوبائی الیشن میں اقلیت کی نشست پر امپیرواز ہے۔ اسیں مولانا موصوف كي مدر ديون اور تعاون كي بر ممكن ضرورت تفي اس واقع كي كرى بول نے ، چونكہ ہم الجنبي منے ، اس لئے مولوى صاحب نے ایروو كيك مذكور سے ہمارے متعلق دریافت کیا۔ قریبی صاحب موج میں مصے، لیز اہمار انتخار ف كرواتي بوسي كما المراجع المراج "بياس جنوني نوجوان كيد قسمت دارت بيل جس تي مندود اكبرزام مولوی صاحب کے سینے میں عشق رسول علیہ کا چراغ فروزال تھا۔ بیہ جمله من كرير داشت نه كرسك اور غصي بين جائ بيالي دور جينكته بوائ فراما "ارے كم عقل الرابيريد قنيت بيل تو پير خوش قسمت كول ہے ؟ كيا ا

توبلند بخت ہے؟ نی یاک علیہ کی عصمت کے محافظ کو جنونی کہتے ہوئے تھے شرم نہیں آئی؟ تیرے ساتھ تو کھانا بینا بھی جرم اور حرام ہے۔مغلوم ہو تا ہے کہ تو مسلمان نہیں، مرتد ہے۔اجھامیں جلتا بول۔ ایندہ کے لئے مجھ سے ملنے کی کوشش نہ کرنا''۔ و بھنا مقصود ہوں، کر بنتوں کے آکینے میری، محفل میں ذرائم این آنکھیں بانٹنا و کیل پر کورنے مولانا موصوف کو جانے نہیں دیا۔ وہ اظہارِ شر مندگی كے بعد ان سے معذرت كا خواستگار ہوا۔ مولوى صاحب نے اسے تصبحت فرماكى کہ عاشق رسول علیہ کا ہمیشہ دل وجان سے احترام کرنا جاہئے۔ صورت دیگر سر کار مدینہ علیہ خفا ہو جائے ہیں۔ان کاسابہ رحمت سرے اٹھ جائے توانسان كري وهوب ميں جل كرره جاتا ہے يہ و المرايت كى ماحب مرعوب موسكے بھے۔ انہوں نے اپنے منشی كو مدایت كی کہ ان کے ساتھ ہر قتم کا تعاون کرنا۔ جھے سے جب اور جس وقت بھی ملناجا ہیں ملوادیں۔ نیز اسمیں استعال کے لئے گاڑی بھی دے دیجئے۔الغرض ہماری ہزار كوشش كے باد جو دانہوں نے بلافیس بیروی مقدمہ كی اور فائل كوبروی محنت اور ر چینی سے تیاز کیا تھا ہے۔ ان ان کی ان ان کی 

قبلہ غازی صاحب پہلے روز ہی ڈسٹر کٹ جیل حصار پہنچاد ہے گے سے۔ پوچھ کچھ کے لئے پولیس افسر ان بھی جیل میں ہی آئے رہے۔ جب تفیش مکمل ہو چی تو کیس، کورٹ میں گئے دیا گیا۔ ابتدائی ساعت ایک ہندو جسٹریٹ پیڑت کشمی ڈٹ نے شروع کی۔ کانحت عدالت میں آپ کی جانب سے جلال الدین قریش ، احمد زئی صاحب اور میاں منظور الدین ایدوو کیٹ پیروکار سے۔ سول نج نے ایک دو پیشیوں کے بحد فروجرم عائد کی اور مقدے کی فائل سیشن کورٹ کے سپر دکردی۔ سیشن جائی متصب ہندو ''کونت رائے'' نامی تھا۔ اس کورٹ کے سپر دکردی۔ سیشن جائیس کے خلاف جلد ہی ساعت کی تاریخ مقرر

جب سیش کورٹ میں دو تاریخیں بھگتی جا چکی تھیں تو ہا قاعدہ ساعت کا آغاز ہوا۔ گواہول کی فہرست خاصی طویل تھی۔ دیگر چیثم دید گواہوں کی فہرست خاصی طویل تھی۔ دیگر چیثم دید گواہوں کے علادہ ایک وٹرنزی کمپاؤٹٹرر شود ناتھ جبکہ دوسر اہیڈہ اسٹر کا بھائی دینا ناتھ بیر اگ تھا۔ شود ناتھ نے ایف آئی آر میں ابتد ائی اندراج کے مطابق بتایا :

ناتھ بیر اگ تھا۔ شود ناتھ نے ایف آئی آر میں ابتد ائی اندراج کے مطابق بتایا :

دمیں ڈیوٹی ختم ہونے پر آرام کررہا تھا کہ اسٹے میں اللہ آگر کی گرجدار ا

دان کے بعد بدده رام گویال کامیان قلم بد کیا گیا۔ ڈاکٹر قبل اذین بی اپنے تاثرات

الکھواتے ہوئے النجب کا ظمار کر چکا تھا۔ این نے عدالت میں اپنی طبی رپورٹ کے

الکھواتے ہوئے النجب کا ظمار کر چکا تھا۔ این نے عدالت میں اپنی طبی رپورٹ کے

الافالے نے بیان کیا کہ چا تو کا پھل گو خاصا لمبا تھا اور تیز، گرائل کے ایک ہی دار

المانے کی اس قدارا ندرونی شکتگی ہے مد جر ان کن ہے۔ نیز جسم سے خون نہ

الکھنے کی توجہ اور میں تر اور سے کے اور ای شکتی ہے ، جب وا کم اور سے بر آمد شدہ جا قود کھا کر بوچھا گیا کہ اس سے انتاکاری و می آسکتا ہے ؟ تو

المانے کی ان الامیکن نہیں ہے اور ای شدید خراب سے موت واقع ہوئی "۔

المانے کیا 'ان نااع کن نہیں ہے اور ای شدید ضراب سے موت واقع ہوئی "۔

المانے کیا 'ان نااع کی نہیں ہے اور ای شدید ضراب سے موت واقع ہوئی "۔

المانے کیا 'ان نااع کی نہیں ہے اور ای شدید ضراب سے موت واقع ہوئی "۔

المانے کیا 'ندہ بیش پر تر آمد کی کے اگواہان اور تو لیس والوں کی شاد تین ہو کیں۔

انداز کرتے ہوئے آئے شینو کو خلاف واقعی غیارت کی خواتا ہے ہو حال عازی صاحب کے وکلاء نے صفائی الے گواہ طلب کرنے کی ڈرخواست گزاری، جسے مسترد کرادیا گیا۔ دوہری درخواست آپ کے لواجین کی ڈرخواست گزاری، جسے مسترد کرادیا گیا۔ دوہری درخواست آپ کے لواجین نے ڈاخل کروائی جس مسترد کرادیا گیا۔ دوہری کا ہورے ڈاکٹر مجمد عالم کوبلانے کی اجازت دی عبل استدعائی گئی تھی کہ جمین لا ہورے ڈاکٹر مجمد عالم کوبلانے کی اجازت دی جائے۔ اسے دائے دائے اس معنوں نے علام اعتاد کا اظہار کرتے ہوئے ایکان کی پالیسی اینائی ہو سے ساتھ ہندونے کلونت دائے کی طرف نے انہیں دھیئی دی گئی کہ تہمارے رہیئس لا تسنس منسوخ کر دیے جائیں گے۔ایدوو کیٹ جلال الدین تریش اس بریشن منسوخ کر دیے جائیں گے۔ایدوو کیٹ جلال الدین تریش اس بول۔

ج مذکورائے ہے۔ اب سے کہا "کیول نہ سراکاری خراج ریا کو گی و کیل کھڑا کیا ۔ جائے۔ غازی صاحب نے فرمایا "مجھے حصار کے کئی مسلمان یا ہندو و کیل پر قطعا کھر دریہ جمین ہے اور میری طرف نے پیش ہوئے دائے پہلے تمنا جنب بھی

ال زمرات على شاز بوت ين بال

و الغرض رسي كارروائي كا يحيل ك الكاليك منذوايدوو كيك بدهرام

کوسر کاری فرج پر مقرر کیا گیا، اس نے گوا مول پرجراج مکمان کی دان کے بعد نے

نے غازی صاحب سے دریافت کیا دی آب نے رام گویال کو قل کیا ؟اور کیا بوقت كر فارى جا قو، نوك بك اور إيك تنبع آب سے بر آمد موكى تھى"؟ آپ نے فرمایا۔ "میں کوئی بیان ویدے کو نیار شمیں۔عدالت صریحاجانب داری اور ذاتی و بھی ظاہر کر زی ہے۔نہ صرف میر اکیس تر تیب کے خلاف ساعت کیا گیا ہے بلعہ میرے لواحقین کولا ہورے ویل لانے کی اجازت بھی نمیں دی اور نہ بی گواہان صفائی طلب کئے گئے ہیں۔ نیز میری طرف سے بالبندیدہ و کیل منتخب کیا كيا بحظة مناسب فضله كي توقع نه ہے۔ اس لئے ميں كوئي بھي بنان دينا نہيں جا ہتا۔ تا ہم اگر موسکا توایک اور بے غیرت کو محکانے لگاؤل گا۔ غازی صاحب کا بیربیان ٹائٹ نہ کروایا گیا۔ بر عکس اس کے فیصلہ بیر لکھا کہ ملزم کوئی بھی بیان مکھوائے سے انکاری ہے۔ فائل پر حتی فیصلہ ڈرج کرنے ہے کہلے سیشن جے نے نائب کورث سے کما کہ ملزم کے دستخط کرواؤ۔ غازی صاحب نے ٹائب شدہ صفحات بردھ کر بھیک دیئے اور فرمایا "میں اس وقت تک وستخط نه كرول گا، جب تك مير بيان كابورامتن نه لكها گيا" - جي نے كها آپ كو جو شکایت بے علیحدہ کا غذیر لکھ کر جمع کروادیں '۔ آپ نے دوبارہ فرمایا ' جھے اس بدديانت عدالت بروقطعا اعتبار نهيس الهذامين وستخط كرناجابتا مول اور ندبي كوئي در خواست دول گائے۔ اس پر مجبور اعد لید کو آپ کامیان لکھنا پر ااور وستخط کروائے۔ ا منده پیشی بر فیصله صادر کیا گیا۔عدالت نے نوے میں لکھا: "بیانات اور گواہون ر جرت سے بیبات ثابت ہوئی کہ ملزم ہی حقیقی قاعل ہے۔ جرم ندہبی جنون کے باعث موا۔ استغاثہ حقالق پر منی ہے۔ اس کئے عدالت کے نزویک مجرم سزائے الرقاء والمناف المناف ا

النظ أن كر المراسك المناسك الم ان پھرول کو قوت گویا کی دے گئے ۔ الوجداري مقدمات کے برخلاف، بیہ مرافعہ بہت جلد نیا دیا كيا- ٢/ اكست ١٩١١ء كوريد واقعة قل بيش آيا اور الكيرسال كي آغاز مين سيش كمن بين جس روز حصرت عادى مزيد جسين كوسروائ موت سالى كى آپ بہت مسرور نظر آرہے مص جس فدر انھیں مسرت ہوئی، لوا حقیق بھی است بى رنجيده تصله ايك كوسارير رحمت ميل چھنپ جائے كى جوشى ، دوسر ول كو جدائی کا بھیانک تصور ۔ آپ جام شہادت نوش کرنے کے لئے ترب مے رشة داران كوعرش سے فرش كى سمت كينجنا جائے آپ بار ما سنة سے فدوه محكست! دونون طرف عض كي أكن المنده اوراق من يي روداد ولمنديد سيشن كورث كاس فيصل كے خلاف بائي كورث لا بور ميں اپيل وائر كي كى عازى صاحب كى طرف سے معروف قانون دان سليم صاحب كے لير موقف اختیار کیا کہ سیشن جے نے مرم کو صفائی کا موقع شین دیا۔ اور نہ بی اشین ای لیند كمابر قانون كا غدمات ماصل كرست كا خازت على ريارة من بحي اس امريك واضح اشار نے ملتے بین کر ماتحت عد الت نے جانب داری کا مظاہرہ کیا۔ اس کے سيشن كورث من اس مقد مع وباره شاعت موتى جاتب أير اليل ميان عبد الرشيد صاحب (بقد من سريم كورت كي ييف جنس مي ريخ) اور اليك الكريز في كولد ے ۱۹۳۷ء کے ابتد الی مینول میں بالی کورے میں بیشی ہو کی۔ دوریونل ف

نے فیلف تاریخون کے بعد بحق و فیصلا کی تاریخ بیچر رہ کی اس زوز علیم صاحب
الزیزے واڑ فی دالا بحق پیش کھے لیکن نج ضاحبان بحر ارہے ایسے کہ اس صورت
مین جب کوئی ہلزم بیان نہیں دے گا تو مر افعہ دوبارہ لیپر در سیشن کرتا ایک با قاعدہ
دقانون تن جائے گا۔ ایڈ دو کیٹ نڈ کورڈ نے جسٹس حضر ات کو مخاطب کرتے ہوئے
دقانون تن جائے گا۔ اگر بیلزم کی جگہ جنائے کی ذات ہوتی تو بکیا بھر بھی آپ
السان الفاف کے تقاضوں کے عین مطابق کر دانتے اگر عدالت
میرے موقف کو تسلیم مہیں کرتی تو مجھے حق پہنچنا ہے کہ یہ مقد مہ
میرے موقف کو تسلیم مہیں کرتی تو مجھے حق پہنچنا ہے کہ یہ مقد مہ
میرے موقف کو تسلیم مہیں کرتی تو مجھے حق پہنچنا ہے کہ یہ مقد مہ
میرے موقف کو تسلیم مہیں کرتی تو مجھے حق پہنچنا ہے کہ یہ مقد مہ
جسٹس میان عبد الریش ما صاحب مان گئے۔ اور فیصلے میں لکھا: "سیش
جسٹس میان عبد الریش ما صاحب مان گئے۔ اور فیصلے میں لکھا: "سیش
حسان میان عبد الریش ما صاحب مان گئے۔ اور فیصلے میں لکھا: "سیش

امر واقعہ یہ ہے کہ جب چود ہری خبر مہدی صاحب معاملہ طے کرنے کی غرض ہے سلیم صاحب کے پاس پنچے اور فیصلے کی نقل دکھائی تو انھوں نے مطالع کے بعد متایا کہ یہ کیس خاصا کمز ور ہے اور سزامیں تخفیف کا کوئی امکان نظر مہیں آتا۔ جب انہیں سیشن کورٹ میں و قوع پذیر ہونے والی پیچید گیوں ہے مطلع کیا گیا توان کی رائے میں یہ غلط تھا۔ کیونکہ کوئی عدالت بھی انتی متعصب ،غیر کیا گیا توان کی رائے میں یہ غلط تھا۔ کیونکہ کوئی عدالت بھی انتی متعصب ،غیر بھی وان کی رائے میں ہو سکتی۔ پینتہ یعتین و لائے جانے پر انہوں نے پیروی کی گیا توان کی دارجہ و قوف نہیں ہو سکتی۔ پینتہ یعتین و لائے جانے پر انہوں نے پیروی کی گوایا اور اپیل وائز کرنے پر انہیں کا میابی حاصل ہوئی۔ اس قانونی جدو جمد کے لوان قبل وائر کرنے پر انہیں کا میابی حاصل ہوئی۔ اس قانونی جدو جمد کے لوان فیل وائر کرنے پر انہیں کا میابی حاصل ہوئی۔ اس قانونی جدو جمد کے

عوض انہوں نے ۱۹۲۰رویے فیس وصول کی جوان دنوں کی طرح بھی ہم نہ بھی ہم نہ سے مقال ان کے بیں تقی در حقیقت سلیم صاحب س رقم پڑ بھی رضا مند نہ ہے معاوضہ زیادہ ہونا نے بندووں کی ناراضگی مول لے کر مقدمہ لڑنا ہے۔ اس لے معاوضہ زیادہ ہونا چاہئے۔ بر مغیر پاک وہند کی معروف سیای شخصیت راجہ غفنظ علی خان بھی تو بیٹ رکھتے تھے۔ انہوں نے سلیم صاحب سے کما" ۱۵۰۰ روپے طلب کرنا کمی طرح بھی مناسب نہیں ۔ وہ بھی مسلمان ہے جس نے اپنی جان کی نازی لگائی اور آپ بھی مسلمان میں کہ مفت بات نہیں کرسکتے "واس طرح ان کی دراخلت اور آپ بھی مسلمان میں کہ مفت بات نہیں کرسکتے "واس طرح ان کی دراخلت اور آپ بھی مسلمان میں کہ مفت بات نہیں کرسکتے "واس طرح ان کی دراخلت اور آپ بھی مسلمان میں کہ مفت بات نہیں کرسکتے "واس طرح ان کی دراخلت اور آپ بھی مسلمان میں کہ مفت بات نہیں کرسکتے "واس طرح ان کی دراخلت

سنگ باری ہے یہاں شیشہ گری کی اجرت کیسے اس شریاں آئینہ ساسے کوئی !! - استان آئینہ ساسے کوئی !! - استان استان

The second of th

ALL MAN STATE OF THE STATE OF T

The second of th

And the state of t و المام المعن المعرزوت كيان المعرزوت كيان المعن المام گواہوں کی شہاد میں دوبارہ فلمبند ہو میں۔ابتدامقدے کی فائل جے مذکور کے زیر مطالعه ربى بالآخر ١٠٠ رجون ترسافه اء كوسهم ديد كواه طلب كرت كي كير مت مصطفی علیت کے شیدائی کی جانب سے ڈاکٹر سے محمد عالم صاحب ایڈوو کیٹ پیروکار سے ان کا آبانی تعلق معلد شریف کے زد کی گاؤل و کھو کھر زیر " سے تھا۔ سیاس وطور این تا زندگی، کاگر ایس سے والسند رہے۔ اس مقدے کی پیروی کے لئے و ۲۵۰ رویے قیس وصول کی۔ بیر صاحب ۱۹جون ۲ ۹۴ او کولا ہور سے حصار الله الله الله الله المن من بين موسط المناف وال المول في الكن افوجداری ہے وسیع وا تفیت اور گری دلچینی کا ثبوت فراہم کیا۔ مھوس جرح کے علب مبينه جيثم ديد كواه بير اگل ني ان كي بال مين بال ملانا شروع كردى - واكثر صاحت فال على الله جمال جب شوونا تفريام كويال كوجهر امار الوكيا توني ديها؟ أن ت كما" إن "كواه م دوباره يوجها كه واقعة كل كيعدتم في ايك لوجوان جو مخفكري بين موت ففاكو شيل ديكا موكا - الل في بنايا". ي شين دیکھا''۔ اسی طرح جب وہ التی سید جی ہا نکنے لگا تو جج نے مداخلت کرتے ہو ہے

كما" آب فال يرجادوكرديا ب "اورابي سينوكود كيشن دى كربير كواه يا كال ب یا یا گل بہنا جا ہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ٹوکتے ہوئے کما "مر! آپ یہ کیوں نہیں لکھواتے کہ گواہ جھوٹا ہے اور اس نے وقوعہ نہیں دیکھا"۔ لیکن عدالت نے اس موقف سااتفاق ندكيااور مندرجه بالاعبارت تائب كردادى تیج محمد سلیم صاحب ایروو کیٹ نے سول سرجن کی شادت پرجرح كرت موسة كما "يوست مارتم ريورت ميل درج سي كد زخم اتا كرا اور سخت تفا كه تمام أنتن كلوك كلوك موكني اكريد درست بي توجيم سے خون جارى موناجات على المين ؟ وَاكْرِ فِي جواب دياكر الناحالات من خون كانكانا ليلني موتا ہے۔ آپ نے یو چھا" پھریمان خوان نہ نکلنے کی کیاد جہ ہوئی ؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا " خون ضرور نکلناچاہتے تھا، تاہم میں اس مارے میں و توق ہے کھے نہیں کہ سکتا که خون کیونکربر آمد نهیں ہوا؟ اتنی لیام میں اخبارات میں ایک مضمون "زخم اور خون کابهنا' چھپ چکاتھا۔ پیخ صاحب نے اس مضمون کو بھی عد البت میں بطور وكيل بيش كيا-الد قل کے متعلق رپورٹ میں درج تھاکہ اس کے ساتھ آلاکش قبل تہیں ہے۔ایڈوو کیٹ موصوف نے "سول ملٹری گزیے" کا ایک پر چہ بطور شوت عدالت میں بیش کیا جس پر ایگزامیر ڈائر بکٹر کابیہ فیصلہ کن بیان ورج تھا کہ آلہ مل چوہیں گھنٹے یانی میں رہنے کے بعد دھو بھی ڈالا جائے تو آلاکش قبل نہیں جاتی۔ نیز ایک اور مصدقہ قانونی کتاب کے حوالے سے استخابے کے مخے او چیز کر میہ ثابت کرنے کی سعی کی کہ شہاد ہیں بمطابق جالات جھوٹی ہیں۔ ن ا ٠٠-١١جون ٢٠ ١٩١ع كودون شهاد تيل بوقي ريل ٢٠١ تارت كو

و تفطیقات ۱۲ بر بردون کو فرایقین کے و کلاء کے مائین قانونی بحث ہونا قرار بائی۔ عضی محمد عالم ایڈوو کیٹ نے استفاثے میں قانونی سقم گنوانے کے بعد

مندرجه ویل نکات پریوی جامع اور طویل بحث کی نید

و المراجع الماء و قوعد إلى والله المناب المبين بالمائية والماعدة المام ا

موتائي كرده جكرواز دات مفروضه بهد

المار وارك كرمطان جسم سے خوان جارى تهيں مواءاس

العربية ليس فافر ضي بارسل تيارك ين المناه

المان المراكم كاميان ہے كر جا قور آلائن ميں تھى۔ جس سے ثابت ہو تا

ہے کہ آلہ قل فرضی ہے اور پولیس نے برآمرگ کے سلسلے میں کا حقہ قانونی

تقاض پورے الیں کے ابلے تفاتے میں بیٹھ کھائے بی خاند کر کی کردی۔

المال المراف المراف المالية بي ضرب بنال قدر الرب المحادك تجب

و الما الما المال المالي المركى غمازى كروتا الم كويال جمله أورك

والرسے يملے بي مرچكا تھات

المدال جارياني سے جس برواقعہ على بيش آيا، تور پھوڑ، باتھايائي يالهو

ك والع كاكوني مراغ شين ملاه

## Marfat.com

مواور جب بكر اجائ تو كي مين في كولى جرام نبين كيا بليد النيز المول عليه كالماد كالمسلطة كالمعلمة المنظمة المنطقة كالمعلمة المنطقة الم

ملا مقول کی صحت، قاتل کی نبست بدر جما بہتر بھی گواہوں کے میان کے مطابق حملہ آور نے ڈاکٹر رام گویال کو جگایاور للکار کر دار کر دیا۔ کیا کو کی مطابق حملہ آور نے ڈاکٹر رام گویال کو جگایاور للکار کر دار کر دیا۔ کی کو در طاقتور کے آگے اس جرات اور بے بالی کااظہار کر سکتا ہے ؟ ایسے تو چاہیے تھاکہ ہوتے میں کام تمام کر دیتا۔

ملالان حقائق سے انگشاف ہو تا ہے کہ استفاقہ کے بیانات حقیقت پر منی نہیں۔ مفروضہ قاتل کم سن اور کمزور نوجوان ہے۔ اس کے فاصل ج صاحب کو ہلزم کے لئے دل میں نرم گوشہ رکھنا جا ہے۔ دغیرہ ا

ایرورکی فرکورے قانونی ولاکل بہت وادنی ہونے کے باوجود مؤرثر اللہ است کوئی بھی کلتہ اللہ وسکے۔وراصل عازی صاحب کے افراری بیان کے سامنے کوئی بھی کلتہ سنجی نہ چل سکی۔ آپ نے عدالت میں یر ملااعتر اف کیا کہ یہ میرے رسول علی اللہ کا گناخ اور واجب الفتل تھا، یہو میں لئے السے جذبہ ایمانی ایک تحت جنم رسید کر دیا۔ مر دود کوواصل فی النار کرتے وقت میں بقائی ہوش وجواس تھا۔ اور اب بھی یہ بیان ساوچ سمجھ کردے رہا ہوں۔

اکندہ تاریخ پر فیصلہ سلیا جانا تھا۔ اس لئے اِس روز اعادی مرید جسین صاحب بھی کمر ہ عدالت بہل موجود تھے۔ آنے ایک کافی دوست اور رشتے دار رہمی ملا قات کے لئے آئے اور مقامی آبادی کے ہزار دان مسلمان جن بین بر تغذاد کمینز اور مقامی آبادی کے ہزار دان مسلمان جن بین بر تغذاد کمینز اور مقامی آبادی کے خاف جگہوں پر کھڑے دے۔ روایت ہے عادی صاحب موصوف قدرے متعلم و مغموم میں مقطر میں مقطر و مغموم میں مقطر دیت برائے سرائے

## Marfat.com

يموت كافيصله محال ركها بويد بريثاني بيترنت من وهل كئ قياس به كدر آب كو خدشه فها که شاید میری قربانی منطور نه مواور شاید برای کر دبیا جادل -ور الما يها أي الله المنظمة أن النائدة في الماية وصلى اور سكون سے سنا كويا بير يسولى يراتكنے كى خبر نہيں چشمہ ميوان پر چينے كابيغام ہو۔ بزارون افراد نے ديكھا كه ر سول عربی علیہ کے عاشق صادق انے مدینہ منورہ کی طرف مند کر کے جوش عقیدت سے سر جھکا لیا اور منزنم مرباعد آواز سے عرض کیا۔ "غلام جاضرے، یا ريول الدعلية " - المالية " - المالية " - المالية " - المالية " المالية المالية المالية المالية المالية المالية و المارية قبلہ غازی صاحب کے لواحقین کو کہ جین آتا تھا۔ انھول نے فیصلے کی نفول عاصل کرے بالی کورٹ لا مور میں اپیل گراردای۔ اس وقت ورسر جان وگلس ينك "چيف جسٹس تفا جسٹس منرونے اس كى معاونت كى و فصلے كے د ك بير سٹر و المعرب المراح كے حق ميں قانوني نكات كى تشر تے كرنے ہوئے برى اثر ا فریں تقریری ان کے معاول ہیر سٹر محد علی اور ڈاکٹر محد عالم تھے۔ انہوں نے چیف جسٹس کو ایک حدیث اینا ہم خیال بنالیا۔ اس نے مشور کے کی غرض سے جسلس منرو کو متوجه کیاجوان وقت ملزم کااقبالی بیان پرهر را تفار اس نے مسل ا جیف جسٹس کے آئے بو صادی جس نے مطالعہ کرنے نے فاہوتے ہوئے فاکل کو النبيج بهيك ديا أور الليم صاحب كو دائف كركما : "م دهوكا كررب مورجب ك الماراموكل اقرارى يه "اورائيل مسروكروى الماني كورت سے اليل فارج ورف كي اطلاع "حصار" يل ساقي الوژ علیسلے کے متوالے تک مجنی تو وہ بہت شادرکام، ہونے کے دو بسری طرف آپ

## Marfat.com

کے عزیز واقارب این بھاگ دوڑ میل منصے کہ پریت کی کوئی صورت لکل آھے - انھوں نے بے جینی کے عالم میں رحم کی این ام اور زاور دماغی معالی کے ہوم سیرٹری کی خدمیت میں درخواسیں گزاریں۔ بیز سیندر جیات خال ا وزيراعلى تصادر گورنزايك انگريز خافظ عبدالحليم صاحب، و كماند (انجيف ک برا کیویٹ سیرٹری اور خال بھادر کے خطاب یافتہ سے کو شمع رسالت کے اس يروات سے خاص النس تھا۔ان كى جائے مولد "جھوريان" بھى ليكن بسليل ملازمت دہلی نقل مکانی کر گئے اور تقلیم ہند کے بعد بھی وہیں مقیم رہے۔ آمدم مروئے موضوع وہ مقدمے کی صورت حال سے باخر ستے۔ رحم کی اپیل اور دماغی معائے کے لئے در خواست کی اطلاع بھی انہیں بل چی تھی۔ انہوں نے شما سے خرممدی صاحب کے تام اس امر کا لیے خط لکھا کہ آپ فی الفور یمال آکر جھا المناقات كرين ـ المنافقة المنا

ہ ان مرید حسین مناجت کے دنائی بیعائے میں یہ مصلحت بہاں تھی کرد کی طورج مینٹل ہسپتال کے ڈاکٹر ہے آپ کے متعلق یہ سرید پیچید ماصل کیا جائے کہ ان کا دنائی توازن درست مہیں ہے۔ اس بناء برنہ صرف پر یوی کونسل جوانی کی ایمیت درجند ہوجاتی بھے گور نر بھی رہم کی اپیل منظور کرنے پر مجور ادوجاتا۔

پھر اسی انگوا نیوں میں حشر کے سامان ہوں (بوم جانان میں کوئی آشفتہ سر بھی ، جائے بناء بریں اس مارے میں بھی کو ششیں شروع ہو چکی تھیں کہ اگر بچاؤ کی اول گیائش پیرانہ ہواتہ آپ کو کیسی قریبی جن بیل بعنی کمبل یور ، میانوالی ، یا جملم میں

الما الدور المرسم من الموسوف في المسلم المس

ہونے کی کیا ضرورت بھی؟ محصے بتادیا ہو تا۔ بھلائیہ بھی کوئی مشکل تھا کہ جیل ورات کے یاس کیا حل ہے؟ اس سوال پر شہید ناز نے زیر لب مسكرات ہوئے جواب دیا ہوئی جو بہانہ آئیے بنار ہے ہیں۔ میں کئی کے سر میں زخم لگادیتا توانہیں مجھے یا گل شمچھ کر کہیں اور شفٹ کرنا یر تا۔ میرنے جیسے خوش نصیب کو خواہ مخواہ یا گل بناتے ہوئے تہیں حیا نہیں آئی۔ خاموشی سے گفر اچلے جاؤجلد ہی مجھے کی زو کی جگہ تھے عازی صاحب کوریس نے بتادیا کہ مینٹل جینتال میں آپ کے دماغی معائے کے لئے در خواست دی جاچی ہے۔ حالاتکہ طے بایا تھا "آپ کو اس معاسلے مطلع نہ کیا جائے مبادا، آپ ناراض ہون " اس موضوع برسوجااور سمجها توجاسكتا بيان مناسب ببين أقا علی کے بی تنها کیون میں اینے غلام کی وسٹینری فرمانی۔ بیر سار ان ہو تا تو قید کی منك و تاريك كو تعزيون من بهارون كا گزر كينے بهوسكتا تفات جن يرف بنائے زلف غرالال كے يوسكے ال احال کی نگاہ میں ورائے ایک اگا ا الك طرف سير ننزن جيل حضاد نه ينخيال ظاهر كيا" أن كو كي أور حبكه على أن وسين كاكوني امكان مبين "جب كترووس ي جانب آب كاار شاده تفا " بحصے برات بر بھائی شین دیا جا برکتا"۔

فازى الماحب كواحقين كتربير كوشتين بارداوزند بوكيل جواك

کی رو کی جیل میں منقل کرنے ہے متعلق تھیں۔ تمام لوگ اس بات ہے ممل کھور رہایوس ہو تھے۔ گر رہایک جائے کیوں حکومت نے آپ کو جہلم بھیجے کا احکامات جاری کر دیے۔ جہلم شر میں آپ کوشا ندار جلوس کے ذریعے لایا گیا اور پھر سخت حفاظتی انتظامات کے ساتھ جیل میں منتقل کر دیا گیا۔

ار بھر سخت حفاظتی انتظامات کے ساتھ جیل میں منتقل کر دیا گیا۔

ار سخبر کی رات غازی محبت ، وسٹر کٹ جیل جہلم میں تشریف فرما نے اس کی اطلاع دیں تاریخ کو بھلہ شریف پہنی اور دو ہر ہے دن ملا قات کا میں دوست ہوا۔

جہلم کی ضلعی جیل سے غازی مردح کو بغرض معاسم پولیس کی زیر نگرانی مینٹل ہیتال لا ہور لے جایا گیا۔ ایک انگریز ڈاکٹرینال کاانچارج تھا۔جس ی واکٹر جن نواز مینا جنب آف چکوال ہے ہے تکافیانہ دوستی تھی۔ فداکار رسالت علیا ہے رہے داران کو بھی ہر ائے سفارش لا مور لے گئے۔ دماغی امراض کے اس ڈاکٹر نے لیبارٹری میں جب نفیاتی نمیب لینا شروع كياتوآب انتاكياد قار ليحين أس يوب مخاطب موت " میں نہ صرف زیور تعلیم سے آراستربائے صاحب نصاب بھی ہول۔ لوگ میرے دماغ کے بارے میں بے جاشک کرنے ہیں جالا نکہ میں ہی عقلند ہوں جس نے اچھی ظرح سوچ سمجھ کر اور پروگرام کے ساتھ گتان مصطفیٰ کو ٹھکانے لگایا۔ بیدای قدر منافع بخش سودا ہے ببس کا کوئی بھی اندازہ نہیں کر سکتا۔ جھے بنع و نقصان کی خوب سوجھ المیں رکھتے۔ میں بھلا خود کوئے وقوف ونادان کیسے اکمہ لول۔ اس

افعت کبری کی ناشکری میرے تصور ہے بھی باہر ہے "۔

الب ول ہوئی شوخ السائیں ہیں فریج

الب ول ہوئی کو میاک گریاں نہ کر الب کا میار میں البار البان نہ کر البار البار البار کی دورے کے آخر میں کھا '' بھی تجب ہے اس باشعوا اور منجے ہوئے نوجوان کے دمائی معاسے کی ضرورات کیوں محسوس ہوئی "۔

اور منجے ہوئے نوجوان کے دمائی صناحب کو مذاکور ہالا بیان کی خبر المی تو ہ فیلے ہے کہ میاہی جاسے تھے کہ آپ نے فرایا ۔

ایمرے ہوئے آئے اور زبان سے کچھ کہنا ہی جاسے تھے کہ آپ نے فرایا ۔

'' میں تمہاری ایسی آتوں میں آگرا تی عاقب ترات نہیں گرائیل آپ کے ایک طلبہ کی اسم جاس فرا البر روز دیغام کیوں میر کے بیٹے پوئے جیل طلبہ کی اسم جاس فرا البر روز دیغام کیوں میر کے خدا ارا جھے جالہ بارگاہ تر رہائے تا گیا تھا بیان دیکھیا میں دیکھیا میں دیکھیا ہیں دیکھیا میں دیکھیا میں دیکھیا ہیں دیکھیا ہی دیکھیا ہیں دیکھی دیکھیا ہیں

اور متحرک نوجوان ہے۔ عالی مرید حسین شہید ہے ایمی فراد مند انسان اور متحرک نوجوان ہے۔ عالی مرید حسین شہید ہے ایمین ہوتا ہے بایان عقیدت شخص ہے دھری خبر مهدی صاحب بتائے ہیں "انہوں نے بعارے بتا تھ ہر صم کا براہ چرد کر نعاون کیا۔ مینٹل سینٹال سے حسب خواہش سر میں کی خات کا بلکا ساامکان خار گرید کو شش بھی زایگاں گئے۔ آب ہمیں زایوی کو نشل کا در دازہ کھنگھٹان کی سوجہ رہی تھی۔ بیل اور اللیف احرازی، نوار اور سعید اللہ خال صاحب ہوتی جو ان دنول ڈی کھشٹر جہلم لیے می غد مت بین حاصر ہوئے کے نکہ صاحب ہوتی جو ان دنول ڈی کہ شنز جہلم لیے می غد مت بین حاصر ہوئے کے نکہ ان کی اجازت قانونا لازم تھی۔ دہ ہمیں بریوی کو نسل میں ایمال گرادائے کے لیے ان کی اجازت قانونا لازم تھی۔ دہ ہمیں بریوی کو نسل میں ایمال گرادائے کے لیے ان کی اجازت قانونا لازم تھی۔ دہ ہمیں بریوی کو نسل میں ایمال گرادائے کے لیے ان کی اجازت قانونا لازم تھی۔ دہ ہمیں بریوے نیاک سے خلے اور آمد کا سبب ذریا ہے۔ گیا ہے جاتھے برا انہوں نے اور انہوں نے ا

جواب دیا که مین ایک بار، پیخر غیرت و مجسمهٔ و فائسے مل اول نے دوسر نے روز انہوں فيتاياكم مين دور الم المريمان في جيل ميل كياف عادي ضاحب كي محويت شوق كا یہ عالم رفت انگیزائے ایک لحد وصال کے انتظار میں بل بل کن کر گزار رہے ہیں۔ان کا علم ہے میری طرف سے الیل نہ کی جائے۔اگر آپ اوگ نہ مانے تو ميں بھی اس پر دستخط کرنے والا مہیں۔ جلو ہ زیبا کا پر دانہ ۽ آنگھوں میں خیارِ شوق لے کور خصر اعت لیت خانے کو تے قرارے ہم انہیں کیو کررو کیں ؟ان کے جذبهٔ اخلاص کی سرمستیات کویژکی شراب میں دھل کر چھلکنا جا ہتی ہیں۔اس کئے اب میخاید شوق کا دروازه کل بی جائے دیجئے۔ ہرچند ہماری کو بشش رہی کہ جلو ہ اقدس کا محرم کسی طرح مان جائے گر ان کے سینے میں عشق کی سلکتی ہوئی جنگاری نے میں جا میں ضبط سکھاویا۔ تعید مم پر یوی کو نسل میں اپیل دائر نہ کر سکے۔اب آب کی شہادت میں تھی اور جوم محبت، ال کے روے تابال کی آخری زیارت کے المُلِيِّ وَلَي رَفِي مُلِينًا لَا إِنَّ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

المستمع رسالت کا جا شار ، جہلم کے قید خانے بیل منتقل ہو چکا تھا۔ الرسمبر اللہ بھی اللہ اللہ بھی اللہ اللہ بھی اللہ اللہ بھی جا ا

الربيالي موتوزياده باراموتا ہے، تا اور سب سے باري شے بى الله كى راه مين قرمان كرنى جائے اس لئے آئے توادر بھی خوش ہون كند دين اسلام اور حرمت رسول عليه براسيد الكوت إدر بيارت بيد كو فداكررى بو علاء آب سے بر م كراور كون خوش قسمت بوگا"۔ ظلمتنين دور بو سن محلي دن لكا! سانی زلفول کا تیرے رُنْ سے منا ہو جیے ایک اور ملاقات میں جب غازی صاحب سے بوجھا گیا کہ آپ کی قبر "میری لاش میرے سے کریم کے آسٹائ عالیہ پر بھینگ دیں اور پیر الن لئے میری میت کو بھی ای فضامین وفن کیا جائے " جب حضرت قلندر كريم نے دروكى نے من بير كمانى سى توب قرارى ے فرمانے لگے"مرید حسین نے مجھے بے دام فرید لیا ہے۔ان کے جسد اقدی كو آباني گاؤل مين بي سير دخاك كياجائي كالدجيب تك "كعليه" في جاير شرويف كا القشدند من جائے ، میں اس مرزمی اسے نہیں اٹھول گائے۔ " الله المول أب كي شادك كادفت قريب أربا تها، ولا قاتول كي شادك المفه لگ رہے تھے۔ لا تغداد لوگول نے زیارت کی اور دلول کو نور ایمان نے ہمرالیا آب کے سامنے آئے ہی ملنے والول کی آنکھیں مرغم ہو جا تیں۔ سینے میں سالیں ركتى مونى محسوس موتى - غازى صاحب كاصر واستقلال مثالى تفاك بليد يول كي كه آب شادت كي لئ مضطرب في اور مريب وعاكرة ي كلون البحري

سلے ہی خواجہ بطحاعلیہ کی چو کھیٹ تک رسانی ہو۔ کیوں نہیں ، آپ اس قاللے کے سرخیل ہیں جنہیں کوچیہ حبیب علاقے سے اٹھ کر سوئے جنت جانا بھی گوار نہیں ہو تا۔بلاشہ نیہ مقام بلند بہت کم لوگوں کے جھے میں آتا ہے۔ حضرت قبله قلندر كريم ،سياه كيرول كويبند سين ركھتے تھے۔مريد كله بھی اس سے خاص طور پر گریزال رہتے۔ آپ نے کھے وصال سے دو دن قبل سیر نندنزن جیل کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: "جھے بھائی کے وفت سیاہ لباس نه بهنایا جائے "۔اس نے کما کہ میں مجبور ہوں اور سے روایت بدلنے کی از خود جرات نہیں کر سکتا۔ آپ نے اسے واضح اور بالکل صاف الفاظ میں بتادیا کہ جاہے مجھے کولی مار دینا، میں کا لے رنگ کا کیڑا زیب بن میں کروں گا۔ سيرننندن فد كور نيدر بعد فون لا مور مين آئي جي جيل خانه جات \_ رابطه کیااور نمام صور ت حال گوش گزار کی۔ جیل انتظامیہ کوا چھی طرح معلوم تھا كه اگر غازى صاحب كى خواجش كالحرز ام نه كيا گيا تونه صرف جملم شهر كے مسلمان بلحہ مضافاتی قصبول اور ارد کرد کے دیمات میں بسنے والے کلمہ کو مر منتے پر تیار ہوجاتیں گے۔جب بیبات گور نر کے نوٹس میں لائی گئی توجواب ملا: "قیدی کے لواحقین کوہدایت کزیں کہ دہ اینے عزیز کی رائے معلوم کرے اس طرز کا پہندیدہ لباس بنوالیں''۔ بوں شہید وفاکی خواہش کے پیش نظر تمام کیڑے سفید تیار كروائے گئے۔ يہ ٹونی ، گرتے اور باجامے پر مشتل تھے۔ کل ان کی آنکھ نے کیاز ندہ گفتگو کی تھی

ممال تك نه موا، وه چهرانے والاہے

و محبت کے باب میں ایک اور شہید کا اضافہ ہونے والا تھا۔ و فاکی شاخ پیر

حسین رنگ گلاب تھلے میں بس تھوڑی ویر باتی تھی۔ جب حکومت کی طرات
سے غازی مرید حسین کے بلیک دار نٹ جاری ہوئے تو گویا کالی گھٹاؤں کا موشم ایر
آیا۔ کا کل در ن کا اسیر قید خائے و نیا ہے رہا ہوئے والا نے ۔ یہ خبر اس قدر مرسی
عث تھی کہ روز برد ز عند ایب طیب کی رنگت تکھرتی جلی گئے۔ آپ کا چرہ ا تنائد
رونق اور ہشاش بھان نظر آتا جیئے کئی نے چاندنی کا غازہ مل دیا ہو۔ آپ کی خار

وسر کت جیل جملم میں بادہ عرب کے مشاق کاعرضہ قیام وار سمبر کی محمور شام سے شروع ہوا تھا۔ اور بہ الر سمبر کی سمالی منے سمت گیا۔ اس دوران کی ایمان پردر واقعات رونما ہوئے۔ کتے ہیں جو شخص بھی زیارت کی غرض ہے آپ کے سامنے آتا، دم مؤد ہو کریوں جھو منے لگتا جینے باد کا آتیں چڑھار تھی ہو۔ مطرت عاذی مرید مین ہے احری ملا قات کا حال بھی بجیب ہے۔ ٣٢٠ ستبر ٢ ١٩١٠ء كو تمام دن نير سلسله جاري ربال قاتيون كو تين كرويون ميں بانث ديا كيا۔ يہلے ديت ميں الل خاندوا قارب شامل تصدوور اوسته آپ ك بے لکافٹ دوستوں اور قرین احباب سے متر تب ہوا۔ جبکہ تیبری اول میں شکل آشالوگ اور آب کے سینکروں اجبی عقیدت مندشر یک تھے۔ اس روز یولیس کی کڑی نگرانی تھی۔ پورے شہر کے اہم چور اہول اور قابل ذكر سر كول يربيرے كاسخت انظام تفات قامجا اسلى سے لين فوق بھى نظر آئے۔ دو تین چوکول میں حفظ مالفتر م کے تحت تو پیل بھی گاڑی گئیں۔ ایک اعلی افسرنے انتظامات کامعائنہ کیا۔ جیل حکام کومزید مدلیات دیں۔ بناء بریں دیگر کی كورے افسرائي گاريوں پر مختلف جگهول كے چکر لكائے تراث الل شركو معلوم ہو پکا تفائد حضرت ، قبلہ غادی صاحب کو بھائی ڈی جائے والی ہے۔ اس کے سلم معزوی دی ساجد میں سلم معزوی دی ساجد میں املان کر دوائے گئے کہ کا خادی شاد ہیں املان کر دوائے گئے کہ کا خادی شادت ، شہید کے جائے والے بین تمام سلمان جوق در جوق جنازے میں شامل ہول اور شہید نازکی آخری زیارت سلمان جوق در جوق جنازے میں شامل ہول اور شہید نازکی آخری زیارت کر ایس سلمان کا عافظ آن رات کی وقت دارئی آخریت بنادیا جائے گا۔ بیر وکار ان توحید ریالت کا عافظ آن رات کی وقت دارئی آخریت بنادیا جائے گا۔ بیر وکار ان توحید ریالت کا عافظ آن رات کی دولت بیال کی دولت کے ایکان کی دولت کی ایکان کی دولت کا دارئی دولت کی دولت

جب بھی آتا ہے بڑت عم میں جھے تیزا خیال میں اجالا بہا ایکھر جاتا ہے۔ آپ کی والدہ مجز تیز ہے بر داشت نہ ہو رکا۔وہ خدائی کے جان لیوالضور شے لرزاسکیں۔رخیارول لڑ آنسو ڈھلک آئے۔اشکول کا خیلاب بھم نہ سکا تو ایکیاتی بیڈھ کئیں۔ ممتابی دل دہلا دینے والی مُنڈائے بازگشت سے کر ہناک کیفیت پیدا ہوگئی۔ والدہ حضور کو زارو قطار روئے دیگر کر آئے نے عرض کیا

"مال! میں چاہتا تو عدالت سے کے سکتا تھا، گریہ راستہ تو ہیں نے خود
اختیار کیا ہے۔ جس دجہ سے آپ پر بیٹان ہور ہی ہیں ، میں تو بیبان

تک بڑی مشکلوں سے بہنچا ہوں اخدا کے لئے مت ردیعے۔ میری

خوشی اسی میں ہے کہ آپ چھے مسکراتے ہوئے چھوڑ جا بیس۔ میں
چاہتا ہوں کہ جب بارگاہ نی علیا ہے۔
آنسووں کا کوئی نشان نہ ہو آپ کے ہو نٹوں پر شہم کی ہلکی می لکیر

سے میرے شوق کا قافلہ جھوم اٹھے گا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ

آپ کو بیٹے کی قربانی ہے سیب سیدہ خاتون جنٹ ہے۔

قد موں میں جگہ مل جائے گی "۔

اس کے بعد آپ کی رفیقہ کیات سامنے آئیں۔ روئے روئے ان کابرا حال ہو چکا تھا۔ آپ نے فرمایا: "مجھ سے کوئی غلطی یا زیادتی ہوئی ہو تو خدا را معاف کر دینا"۔اس سے آگے کوئی بات نہ ہوئی۔ بس ایک دوسرے کو دیکھا گیا۔ اب کے پلکون پر شہنم کے قطر نے نہیں ہو نوں پر جمسم کے شرارے رقص کررے مخے۔ یہ خاموشی بھی ایک ظرز گفتگو تھی۔

حاصل کلام ہیہ ہے کہ قومون کے بگاڑ اور بناؤیل سب سے اہم کر دار عور تیں اداکرتی ہیں۔ غازی صاحب کی شریحہ زندگی، محترمہ امیر بانو صاحب نے اسے مجبوب شوہر کی آغوش محبت، حرمت رسول علی ہے گئی رغار کر ذی اور اس جذبہ وفائے نے محبوب شوہر کی آغوش محبوبہ بنا دیا۔ آج ایس جولای کے کیس زیادہ مضرورت ہے۔ رام گویال گاہ گاہ دکھائی دیتے ہیں گرکہی سینے میں مرید حسین کا ضرورت ہے۔ رام گویال گاہ گاہ دکھائی دیتے ہیں گرکہی سینے میں مرید حسین کا

ول نبین دهر کران الما الایک اواره قلم توژی کے لئے کی نه کی ایرو جُوالَى كُو تَحْتَهُ وَالرَى زَينتُ بِعَانَى بِيرَ تَاسِمِ \_ . ومیں نے ایک قطعہ اراضی خانہ خدا کے لئے وقف کرر کھا ہے۔اس و المرابع المرابع المرابع المابع المرابع المرابع المرابع المراف مين نهين الاياك المن التي محصر والمن توريد والانه كيل المحصر والمناءيه الشياء صرورت وندكي تو بين ، زندگي نهيل بيل اسلامي اصولول كو بميشة حرز جال بنائے رکھنا فقد النخواست، اگر آئنده بولى اور بد طينت، مقام مصطفی علیدی طرف ترجیمی نگاه اتھائے تواس راہ میں تمام نقر حیات کیادینا میں ایک حقیر بنده بول جو کوئی خوبی نمیں رکھنا۔ تاہم و کلی کو عشق زیالت علی کے حوالے سے مری ترب اے ان کی ہر ممکن خدمت کرنا۔ میرسے مقبرے کے نزدیک المناكو توشي فدكى جائية وضويك التي معقول انظام مومنا جائية من الرائل كو كهذه ين كريال فاتحد خوالي كي ضرورت مين هي احاطه و زات کے الے سوائے اس کے کھی جمین جا ہنات زندگی کے لیام اس اسم ۔ مرارک علیا ہے ۔ کے وبطیعے میں گزرے میں بعد از موت بھی ہی رنگ والمنا المول في ميزي والده صاحبة كي غدمت مين كوني كسر باقي نه المها و المنا اور بنده كالهيد كو بهي كهي كوني تكليف نه مون فرينا أ 

اور الفاظ کے موتی عطا کئے۔ اجنی اشخاص کو بھی آپ بردے تیاک سے لیے۔ اور پندونصار کے فرمائے فرمائے در ہے۔ اس سخن دایڈ رکی صرف اس قدر تفصیل موجود ہے، جو نگا ہیں آپ کا نور انی چرہ د کیے آئیں ، اہل دل وہ آئیس چوم لینا بھی عبادت سمجھتے ہیں۔ ہیں۔

بہر حال آخری ملا قات کا یہ سلسلہ ۱۲۳ جمبر ۱۹۳۵ء کو مینی ۸ یے شروت ہوا اور سی ہے شام ختم ہو گیا۔ غازی صاحب نے اپنے ہاتھ سے جائیداو کے متعلق ایک وصیت کھی۔ شام کے بعد چند اعلی مسلمان حکام نے جیل کے متعلق ایک وصیت کھی۔ شام کے بعد چند اعلی مسلمان حکام نے جیل کے معا کے کابمانہ بناکر آپ سے ملا قات کی اور اپنی ویران آئیھوں میں جلوے سمیت کے سافر کی ای نظر افروز اور دل نواز آپ لیے۔ آئیدہ اور اق میں ایک رات کے مسافر کی ای نظر افروز اور دل نواز آپ بیدتی کا نذکر و مقصود ہے۔

غاذی صاحب کے قریبی اجباب، رہتے دار، اسابدہ اور کیان کے ساتھی اپنی یادول کے در ہے واکرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ انجب آپ نے بن شعور میں قدم رکھا تو اس کے بعد شاید ہی بھی نماز قضا کی ہو۔ قرآن مجید کی جلاوت ان کا معمول تھا۔ معموم ہوتا انہیں ہے بناہ محبت تھی۔ ذکر جبیب ہویا مینۃ النبی کا تذکرہ ، وہ اکثر آبدیدہ ہوجاتے۔ رات کو سونے سے پہلے در دویا ک کادر د ضرور فرائے۔ معلوم ہوتا جسے خداد ند اتعالی نے آپ کو کسی عظیم مقصد کے لئے پیدا کیا ہے۔ گرفاری کے بعد تواس جذب میں اور بھی ہوت آگی۔ کتے ہیں سیشن کورٹ میں آپ کی ایکر ان بعد تواس جذب میں اور بھی ہوت آگی۔ کتے ہیں سیشن کورٹ میں آپ کی ایکر ان پیشیاں تھیں۔ ایک روز کے بکا دوقت نے ہوگیا۔ آپ نے سیشن کی گربیتاں تھیں۔ ایک روز کے بکا دوقت ہوگیا۔ آپ نے سیشن کی کو کھی مقدے کی کادر دول جاری بھی۔ استے میں ظر کادرت ہوگیا۔ آپ نے سیشن کی کو کھی ایک سیشن کی کو کھی ایک سیشن کی کورٹ سیشن کی کھی ایک سیشن کی کھی دی کی کادر دول جاری جی ۔ استے میں ظر کادرت ہوگیا۔ آپ نے سیشن کی کورٹ سیشن کے کہا کہ مقدے کی کادر دولئی جاری بھی۔ استے میں ظر کادرت ہوگیا۔ آپ نے سیشن کی کورٹ سیشن کے کورٹ سیشن کی کورٹ سیشن کی کورٹ سیشن کی کورٹ سیشن کی کورٹ سیشن کے کورٹ کی کی کورٹ کورٹ کی کورٹ ک

خاطب کرت ہوئے گا: "جھے نماز پر ہوناہے، بیزے گے وضوکے کے پانی اور مصلے کا بعد وست کرواو ہے" ۔ رقی ہو گلہ بہندو تھا، وہ غصے ہے لال بیلا ہو کر والا: "نوجوان! یہ کورٹ ہے، مہور نہیں۔ ویسے بھی تہمیں! پی ملزم کی حشیت بھول نہیں جانا چاہے "۔ آپ بھی تاکھا کی پر اتر آئے ۔ فرمایا: "میں سب ہوں کا عدالت کی بات کر رہا ہوں اور تم و نیاوی و فائی کچری کی بات لے بیٹھ ہو۔! تظام کرواتے ہویا میں خود کوئی قدم اٹھاؤں "۔ اس پر وہ سم گیا اور اپنے شینو کو اشارہ کیا۔ وہ نہایت مخلص اور صاحب ورد مسلمان تھا۔ پھر لوگوں نے آپ کو کمر کی عدالت میں خدا کے جضور سر بہجود ہوتے دیکھا۔ ازاں بعد دور ان ساعت جب بھی ازان سائی دی، آپ کو نماز کے لئے وقت ویا جا تا۔

البن المجار المحالات المحالات

يرعدالت بين اقبالي بيان نة دين كاخاطر برطرح يتدباؤ والأكياب مقاي جامع

مسجد کے خطیب وامام نے بھی آپ سے ملاقات کی اور قائل کرتا جاہا۔ ہشمیری گیاف د ہلی کے ایک مولوی صاحب، جن کا آبائی تعلق کوہائے سے تفااور شیر دل تجاہدی د ہلی میں چندروزہ رہائش کے دور آن متعارف ہو چکے سے انہوں نے بھی آپ کو انکار فعل کی تر غیب دی۔ گر آپ نہ مائے۔ مولانا موصوف بہت شر مندہ ہوئے، وہ اکثر کہا کرتے ''میں بہت گیا تھا، اللہ نعالی مجھے معاف فرمائے اور غازی صاحب راضی ہوں''۔

میں نے ہر طور تکھاریں تیری بادیں لیکن بھر بھی چرے یہ ادای کے نشال ملتے ہیں جب مولاناول كا فلسفه الرّنه كرّنكا توغمروه قرامت وارول كوابك اور تجویز سو جھی۔ در حقیقت غازی صاحب کی طرف ہے اشارہ ملا تفااگر حضرت قبلہ قلندر کریم فرمادیں تو غور کیا جاسکتا ہے۔ پیر صاحب کو حصار کی جیل میں کے جایا گیا۔ مرید ، منج اسارت کی سلاخوں کے اندر تھا، اور حضر ت منج بہاہر تھے۔ سامنے آئے ہی صبر وضبط کا بہانہ اوٹ گیا۔ محبت کا آبگینہ بردا تازک ہوتا ہے۔ معروضہ سوق سننے کے لئے احتای کے کان در کار بین۔ جذبہ الفت کی تصویر دیکھنے کو دل کی آئیمیں جا جیس۔ ہر کوئی اشکول کے گوہر کا شاسا جیس ہو تا۔الغرض سر گزشت وفاتیہ ہے کہ قسمت کا جے کی اے دست کرم سے ہی كل سكتا ہے۔ بھر حال خواجہ جا يروگ نے جذبات پر قابو بائے اور آ كھول كے أنسواني أسين مين جذب كرن في الوسط فرمايا "مريد حسين إبيل توكوني چيز مبيل تفاء بجھے آت ليان جي پير تباديا

ہے۔ پیدا کرنے وات لے کی منم! آن تہمارے وقدم جو منے کو جی قامتا ۔

ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ کی جو تیوں کوسر پر اتان کی طرح سجاد اور گونے گونے میں یہ اعلان کر تا گھر ذات کہ بیدان مر دسعید کا جوڑا ہے جس فے محصے نے دام خرید کر ایناد یوانہ بناڈالا یہ سب کچھ کر چکے نے دام خرید کر ایناد یوانہ بناڈالا یہ سب کچھ کر چکے نے دام خرید کر ایناد یوانہ بناڈالا یہ سب کچھ اپ کے فارا نہ ہموگا۔ آپ کے کفش نازچو منا بھی یقیناً باعث فخر ہے ہے یہ کہا آپ فخر سے کے پاس بطور سفارش لا کے ہیں ، کیا آپ کو دہ بات بھول گئی ؟ جب آپ نے دالی تطور سفارش لا کے ہیں ، کیا آپ کو دہ بات بھول گئی ؟ جب آپ نے دالی تطویر میں نے کیا کہا ؟ " جوانی شار کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا تو میں نے کیا کہا ؟ " عنازی صاحب نے بصد احرام عرض کیا ۔

''غریب نواز! مجھے انچھی طرح یاد ہے اور اس پر کاربند بھی ہوں۔ کئ د نون ہے دل میں زیارت کی خواہش مچل رہی تھی اور بلوانا گتاخی خیال کیا۔ بے چینی بردھی تو یہ بہانہ ڈھونڈ نکا لا۔ ورنہ میں اور انکار کا خیال بھلا آغوش رحت ہے اٹھنا کون گوار اکرے گا؟''

ا ایک ہی بات بتا تا ہوں کیے کمانا مشکل ہے اور گنوانا آسان ہو تا منے جو لوگ اس سر مایہ خیات کو شنبطالے رکھتے ہیں ان کی زنرگ اس مزال منا اللہ میں میں اور میں اور ان اللہ میں اس کی مزال "

ری ایک مثال بن جاتی ہے اور موت ہے مثال'۔

اس موقع پر بطل جلیل نے اپنے ہمر شد کامل کوروحانی کیفیات اور قلبی
واردات سے آگاہ کیا۔ نیز بتایا کے مجھے کو ہمر لحظہ حضور پر نور شافع یوم النشور علیلیہ
کے دائن کرم نے ڈھانے راکھنا ہے ۔ اب تو مجھے اپنی آئکھوں یہ بھی بیار آتا
ہے۔ مدھ ایمر نے نیوں کی بیودل کی بیودل خاصار "

کے بیراشعار پڑھنے لگ گئے۔

مرمر اک بناون شیشہ مار وٹا اک بھندے دنیا اُتے تھوڑے بندے قدر شناس بخن دے

جنہال گفٹ بھر کے پنتاو حدت دے مرضر لالوں علم کلام نہ ماد رہوئے گزرے قول مقالوں

قطرہ ون پوے دریاوے ، پھر اوہ کیہ کماوے جس تال اینا آپ و شجادے ، آپ او ہو بن جادے

عقل واقعات الوخور میں بھی نہیں سمجھ بایا۔ جو نبی سورج کی کلیہ مغرب کی زئین آغوش میں گرتی ہے بہان میلے کا سال ہو تا ہے۔ عشاء کی نمازے قبل آپ یاک صاف کیڑے ذہب تن فرمالیتے ہیں۔ کمرے کے دردد بوار پر مینک وغیر چھڑک دیا جاتا ہے۔ پھر رات کے یہ کو گلام ہوتے رات کے یہ کو گلام ہوتے ہیں یہ معلوم نہیں ہور کا میں نے تو کھی کسی دو سرے مخص کو نہیں دیکھا ہے۔ البقہ روشنی کے ساتھ ہی فضا ممک دیکھا ہے البقہ روشنی کے ساتھ ہی فضا ممک المحقی ہے ادر ہواؤل پر خوشہو کے انٹر سے نشہ ساچھا جاتا ہے۔ اس سے المحقی ہے کھے بچھے پچھے کھے خبر نہیں "۔

آخر کی طرح اس سکھ قیدی نے غازی مرجوم سے بدراز پوچھ بھیجا،
معلوم ہوا کہ ہاتھوں میں جام و سیوا تھائے ساقی کونژ علی ہی اپنے ہے کش کی
پیاس بھوانے رونق افروز ہوا کرتے ہیں۔ جو آپ علی کا جلوہ کزیبار کھے چکا ہو، اس
کی فکاہ کی اور خوش ریگ نظارے پر جس شمبر تی۔ نی کریم علی کی ذات اقد س
پر ہر شنے والوں کو جنت سے غرض رہتی ہے نہ دوزخ کا خوف۔ جو ان کے درسے
پر ہر شنے والوں کو جنت سے غرض رہتی ہے نہ دوزخ کا خوف۔ جو ان کے درسے
اٹھ جائے وہ درید رہ مارا مارا پھر تا ہے۔ آپ علی ہے کے حضور، جبین جھی رہے
تو عرش پر سی پیش فکاہ۔ اگر سر اس دہلیز سے اٹھ جائے تو تحت الثر کی کے علاوہ
مقدر کا ٹھکانا نہیں۔

ان کی دہلیز پیرر کھی ہے جبین رہنے دو!

المادر محرف المحرف المح

عازی صاحب کے جن کردارے احقاق می اور ابطال باطل کی ایک

انو کھی مثال قائم ہوئی۔ روح پرور مثابدات نے غیر مسلم قیدی کو اسلام کی حقائیت کا قائل کردیا۔ وہ آپ سے زیر دست مثائر ہو چکا تفا۔ اس نے قبول اسلام کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ کے دست می پر سنت پر دین خفتہ کی قبولیت کے بعد اس کانام ''غلام رسول ''رکھا گیا۔ اس موقع پر مسلمان قیدیوں نے جیل میں اظہار خوش کے طور پر مطفائی تقسیم کی۔ شکر انے کے نفل اُڈاکھے گئے اور بھن جگہوں پر جافال بھی ہوا۔ یہ بات جیلز کے نوشن میں لائی گئی جو خرمیا ہندو تھا۔ اس نے نوشن میں لائی گئی جو خرمیا ہندو تھا۔ اس نے نوشسلم قیدی کے در فاء کو بلوا بھیجا۔ چو نکہ اس کے حواس پر دسول عربی تھا کی فائدی کا نشہ چھا گیا تھا، لیڈاوہ جیلر ، لواحقین ، اور دیگر ہندوؤں کے کمی دباؤ میں نہ فلای کا نشہ چھا گیا تھا، لیڈاوہ جیلر ، لواحقین ، اور دیگر ہندوؤں کے کمی دباؤ میں نہ قبل اپنے اقارب کو کملوادیا :

"ملا قات کا کوئی فائدہ نہیں ، میں تمہار امدیب چھوڑ چکا ہوں۔ اب تعلق قائم رکھنے کی ایک ہی ضورت ہے ، تم مسلمان ہو جاؤیا مجھے میرے حال پر چھوڑ دو "۔

فلام رسول کی سزائے موت پر عملدر آمدے بغد اس کی بیت طرب و میت جملم کے مشہور احراری جناب عبد اللطیف کے سیر دکی گئے۔ اور اسلامی طربیقے سے جنازہ پڑھ کر نہایت احرام کے سیاتھ انہیں جہلم کے قبرستان بین دفن کیا گیا۔ جنازہ گاہ کے قربی شرخوشاں میں عاشق فیر الوری علی کے اس شاہکار کی قبر آج بھی اپنی خوش بہتری پر نغمہ شنے ہے۔ شہید موضوف ایک مرت سے پرم شادت کا انظار کررہے ہے۔ جملم

سمید موسوف ایک مدت ہے یو ہمادت ۱۰ مطار مراج ہے۔ کے قید خانے میں چند دن بھی انہیں بہت طویل معلوم ہوئے۔ یہاں عرصہ اسیری کے دوران ان کا اپنے آیک ہم مشر ہے وہم ذوق سے تعلق خاطر پیدا ہوك آپ کے اس دوست کا نام، خازی غلام محمد شہید ہے۔ ان کے مقدر جاگنے کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ شہنشاہ دو عالم علیہ کے دلادت باہعادت کا مبارک دن تھا۔ ہر طرف خوشیوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ کا نتاہ کی نعمت کبری کے در دو مسعود ترکون شکر ادانہ کر تا۔ اس روز بھی خدا تعالی کے اس احسانِ عظیم پر بوری ملیا دیا ایک جلوس ملیا اسلامیہ ہر سجود تھی۔ اظہار مسرت کے طور پر عید میلاد کا ایک جلوس ملیا دیا گیا۔ فرز ندان تو خید کا یہ قافلہ ، فد کور ہالا شہر کے کسی چورا ہے گر رہا تھا۔ و بیا گیا۔ فرز ندان تو خید کا یہ متی سکھ مت کا ایک بد مست پر دکار آواز ہے کہ نے رہا تھا۔ و بیا گائے۔ یہ و ش قسمت مسلمان اس کے نزدیک کھڑا نہ صرف تمام او بھی کہ تام او بھی تھے۔ کہ دیا تا تا تا تا تا تا تا تھے ہوئے بیاکانہ تھے بھی اس کو سائی دے رہ بھی تھی میں تھے ہوئے بیاکانہ تھے بھی اس کو سائی دے رہ بھی تھی تھی تا کہ دیا تھی تا کہ تا تھی تا کہ دیا تھی تا کہ تھی تا کہ دیا تھی تا کہ ت

اسی آناء میں جلوس کے پیچھے گدھے پر سوار کوئی آوارہ لڑکاد کھائی دیا۔
اب کے وہ انتائی گر اہ کن ولرزہ خیز الفاظ بک رہا تھا۔ اس نے زور سے چلا کر کہا
"وہ دیجو، مسلمانوں کا بی بر اق برچ مر آگیا ہے"۔
غیور مجاہد سے نہ رہا گیا۔ یہ عجلت اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔اور

"بے غیرت ملیجہ! اپنی زبان کو قابو میں رکھ! ورنہ میں تیری ناپاک زبان کے تابیک زبان کے تابیک نبان کے آگے ڈال دوں گا"۔ گروہ اپنی ذلیل حرکتوں سے بازنہ آیا۔ غازی غلام محمد شہید" نے غصے کی حالت میں ابنا چا قواس کے سینے میں اتار دیا اور پے در پے دار ہے وارکئے۔وہ تھوڑی دیر ترثیا، ہائے وائے کی سالا خرکتے کی موت مرکر خاموش میں قاری عمل میں آئی۔ عدالت میں مقدمہ چلا، یو قت فیصلہ ہوگیا۔ قاتل کی گرفتاری عمل میں آئی۔ عدالت میں مقدمہ چلا، یو قت فیصلہ

الهيل سزائے موت كالمستحق تھرايا كيا۔ ان کی رہائش مملم شریس دریا کے گنارے شالی محلے میں تھی۔اندرون جیل، غازی مرید حسین شهید اور ان میں پیغامات کے تباد لے ہوتے رہے۔ بہر حال ميروونون مجامدات ايناسيخ كروار مين مختلف كيفيات ريطة تصرعازى غلام محر صاحب نے جذبات سے بے قالو ہو کر ہنگامی طور پر بیہ قدم اٹھایا۔اس کے برعکس غازی مرید حسین شهیدنے نهایت سوچ مچار کے بعد دادی جنون میں قدم رکھا۔ اول الذكر في عدالت مين موت سے چنا جاہا، نالى الذكر شوق شهادت ميں دعاس فرمات رب- ازروے شرع ان كابيان، مدف تفيد سيس بنايا جاسكا۔ سین دنیائے عشق میں ان کا جذبہ مستحسن ہے۔ قبلہ غازی مرید حسین کی قربانی کے کچھ عرصہ بعد غازی غلام محد نے بھی جام شمادت نوش فرمایا۔ اور جنازہ گاہ بہلم کے قریب مشہور کور ستان میں مدفون ہوئے۔ تھک کر یو تھی بل بھر کے لئے آنکھ لگی تھی سوکر ہی شداشیں میں ارادہ "تو شمیں تھا 

عازى مريد حيين جهيدى آرزودن كاجهن مهكا بوا تفاريط حلت وه منزل کے بالکل قریب کھنے گئے۔ ایپلول کے بھیر سے نہ رہے۔ قانونی جارہ جو سُول سے جان چھوٹ گی۔ انظار کی کلفتین جم ہو کیں۔ آپ کو واصل بحق كرك يا كالمان ١٢ معة البارك ٨رجب المرجب ١٢٥٠١١ مطابق ١٢٠٠ تبر ے ۱۹۲۷ء کی تاریخ مقرر ہوئی۔ تختہ دار پر افکانے کے لئے تمام مراحل مکمل مو چکے تھے۔ شب بھر جیل میں قرآن حکیم کی حلاوت، درود پٹر بف کاور د اور کے کاذکر ہو تارہا۔ مسلمان قیر بول سے فے فرط عقیدت سے تمام رات جاگ کر گراری۔ سر کاری ڈاکٹر آور مجسٹریٹ در جد اول ، عبدالر حیم جیل میں پہنچ کے مصدرات مسير في في الماجب في خيار كي معيت من انتظامات كاجائزه ليا-علاقے بھر کی اہم سر کون اور چور اہول پر پیرے لگے تھے۔ جیل کی چار دیواری برایک با قاعدہ فورس کنٹرول سنیھائے ہوئے تھی۔ انظامیہ نے پورے شہریر كرى نكراني ركى بازه اداكرين كاغراض سن تين مولوي صاحبان بهي يابند كر التي الكان المنه الموصوف التي الواجفين المتاحاصل كيا كيا المعادي عادي عاصف في رات كاليك حصد شكرات في كوافل من كرار دياد

میچھ دفت ام الکتاب کی تلاوت فرماتے رہے۔ آدھی شب کے بعد آپ درودوسلام کے ورد میں مشغول ہو گئے۔ فجر کی اذان کے وقت بھائی دیا جانا تھا۔ اس سے تھوڑی دیر قبل ان سے عسل کرنے کو کما گیا۔ آپ نے اس پر بخوشی عمل کیا۔ النيس خلاف قاعده سفيدوردي بينائي گئي۔ (ازال بعد ميدوردي آپ كي والده مرحومه کے کفن میں شامل کی گئی۔) (مصنف)۔مؤذن کے روح پرور نغمے میں ابھی کھے وقت باقی تھا۔ڈاکٹرنے چیک آپ کے بعد رپورٹ دی کہ قیری ممل طور پر بقائمی ہوش وحواس ہے۔ حسب ضابطہ آپ کاوزن سلے ہی کیا جاچکا تھا۔ مختلف جوالول سے بیہ ر دایت پائیہ سخفیق تک چینجی ہے کہ اس بطل مریت کی صحیت ، گر فاری کے وقت ے روز افزوں تھی۔ ایام اسیری میں ان کی رابکت عصرتی جلی گئے۔ ہو نول پر ہر ونت تيسم رقص كرتا إدر أتكهول مين أيك خاص فتم كي چيك موتى ـ يوم وصل آب كاوزن يهلے سے بوتے تين كلوبرو جكاتھا۔ طبى لحاظ سے اس كاسب كيا ہے؟ میڈیکل سائنس والے اسے کون سانام دے گے ؟ بایت رہے کے جذیب ترازد میں نہیں تل سکتے۔فلیفہ محبت سمجھانے سے نہیں، سمجھنے سے متعلق ہے۔ الله المولى علوص على ول كارباب لايا بول الما المول بر صورت باقی برست جام اوربادل کھر نے ہوئے تھے۔ غرور حس اور سرور عشق میں مھن گئا۔ ماحول پر چشم دلین کی طرح مستی جھائی تھی۔ ایسے میں جھومتی گھٹاؤل نے دلول کو عشق کی طلوبت سے آشنا کردیا۔ جاندنی رات کا غلاف، چرے سے برستانور، پیتانی کی طلعت، نگاہوں کا جلال ، املیدوں کا جن

فراق کی لذت ، دیوانه عشق کا کیف ، نظر کا خمار ، بسر مدی نغمول کارزنم ، بھیگا پیکول

کی برسات، ایمان کی تیش، لب ہائے گر ربرد کی جنس، اور تصویہ جانال کا اصطراب ہے قدیم شکن تھی اور اضطراب ہے قدیم شکن تھی اور اضطراب ہے قدیم شکن ، آنکھ اٹھا کر دیکھا ، تو بیانوں کا ڈھیر پڑا نظر آیا۔ امتی کے دل میں تحویب امت علی اٹھا ہے عشق کا چرائے روشن رہا تھا۔ رحمت وانوار اور محبت ور کشی تحویب امن علی گردی تا ہوں کی دنیا، ذبین تیس گھوم رہی تھی۔ لالڈ رخ خسینہ کے جمال اور گل کدہ فردوس کی جور کو سرور کو نبین علی ہے مبارک و مقدس پاؤں کی گرد کا خراج کہنا تھی ایک خور کو سرور کو نبین علی ہے علام العیوب جل وعلا کے اسرار کی کان اور امکان فامروزوں تشییہ ہے "۔ آپ علام العیوب جل وعلا کے اسرار کی کان اور امکان فامروزوں تشییہ ہے "۔ آپ علام العیوب جل وعلا کے اسرار کی کان اور امکان

دوجوب کے دریاؤل کی حد فاصل ہیں ۔ کتی سہانی گئری تھی ،جب مرید حسین کی قسمت ہیدار نے آواز دی۔ "سر کار مدینہ علی کا نورانی پیکر ، دلریا چرہ ، سر مکیں آئے جیں ، عطر بر ساتی ہوئی عبریں زلفیں ، موجہ نور میں لہراتا ہوا عارضِ تاباں ، جمالِ سرایا کا

> ایک ایک تقش و نگار ، تصورات کی دنیایر جھایا ہوا تھا'۔ تیراغم ہے توغم دہر کا جھاڑا کیا ہے

عازی اسلام سربحف، گفن ہدوش اور دست بدعا، شوق شمادت میں سر شاز نظر آرہے تھے۔ ظیبہ کی تجلیوں کو آتھیوں میں بسائے ، ان کے ہو نٹول پر تغییر سول مقبول عظیم کے گئی تھی۔ آپ کی مناجات کیا تھیں ؟ مشک اذخر گویا کھی کے ساتھ کیا تھیں ؟ مشک اذخر گویا کھی کے ساتھ کیا تھیں کا مشک اذخر گویا کھی کہا ہے گئی ہو گئی کے ساتھ کے ساتھ کیا گال کو تھڑی کے ہوانہ پر نٹٹر نے جبل اور چندوارڈن آپ کی کال کو تھڑی کے براور چندوارڈن آپ کی کال کو تھڑی ہوں ، فریب سرت کر روازے کو تی بھی ہوں ، فریب کا رائے کے گئی ہوں ، فریب کھی ایک تا لا

ہے، جس کے ٹوٹ جانے سے اسیر وفاء محبوب خداعلطی کے سانسوں کی مہک میں گھر جاتا ہے۔

الغرض آب سے کہا گیا کہ بھانی کاوفت قریب ہواجا ہتا ہے۔ ہمارے ساتھ ، سوئے دار چلیں۔ آپ کے یا قوتی ہو نوں پر تبسم کی آبک ہلکی ہی لیبر مماور اور ہوئی اور فرمایا "شکر الحمد للد جلئے! میں حاضر ہوں "۔

جانثار خیر الانام علی نے باہر قدم نکالتے ہی نعر ہ تکبیر بلند کیا۔ کہتے ہیں اللہ اکبر کی یہ آواز تین تین میل دور تک سی گئے۔ اور ہزاروں لوگ اس صدائے عظیم کی شیر بنی سے از خود جیل کی طرف بھا گئے چلے آئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے تید خانے کے آس یاس ایک جم غفیر جمع ہو گیا۔

جب تمام قیدی ہم آداز ہوکر اللہ اکبر کہتے تو فضا گونج اٹھتی۔ حضرت غازی مرید حسین ، ساغر کی آرزو میں مسلسل نعر کا تکبیر لگاتے ، عالم شوق میں مسلسل نعر کا تکبیر لگاتے ، عالم شوق میں مسلسل نعر کا تنیز تیزڈگ بھر تے ، اگڑتے ، سنور تے ، سنور تے ، سنور تے ، سینہ تانے اور نعت پڑھتے ، بیانسی گھر کی طرف پڑھتے جلے جارہے تھے۔

اب آپ نذرائہ جال لئے، آئھوں میں عقیدت کے پھول ہجائے، مقل میں بورے قدسے کھڑے ہے، چرے پر بشاشت تھی۔ پیشائی نور سعادت سے بول جمک رہی تھی، چرے پر بشاشت تھی۔ پیشائی نور سعادت سے بول جمک رہی تھی، جیے بیا کیک افق پر کوئی روشن ستارہ نمودار ہوجائے۔ یقینا تصویر صاحب مرسل ومدیش بیش نگاہ تھا۔ لڑکھڑ اہٹ یا گھر اہٹ نام کو بھی ہیں تھی۔ جیلر اور مجسٹریٹ گھڑ بول پر نظر نکائے ہوئے تھے۔ آپ نے مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے بین بار با واز بائد کھر پر نیف کا ذکر کیا اور پھر درود مشریف کی طرف منہ کر کے بین بار با واز بائد کھر پر نیف کا ذکر کیا اور پھر درود مشریف کی طرف منہ کر کے بین بار با واز بائد کھر پر نیا گھر کی دیا تھوٹی دیلے ملکوتی دیلے میں جنت سے۔ تھوٹری دیلے گرزے پر سر جھادیا اور بار گاہ

رسالت مان علی علی عرض کرنے گئے"میرے آقا! غلام حاضر ہے۔مدہ اپنی چقیر جان کا تخفہ آئے کے قد مون پر نچھاڈر کرناچاہتا ہوں۔ بارسول اللہ! قبول فرمالیجے!

آب کے خون جگر سے وفاکا زریں باب رقم ہوئے میں صرف تھوڑی دریا ہی ہی گئے۔ اسے میں نورو کہت کا دریا ہی تھی کا نکات کا حسن کر اس اجا طے میں تھنچ آیا۔ اسے میں نورو کہت کا ایک جھوڑکا آیا۔ فضاول میں نورانی صدا کیں بلند ہونے لگیں۔ کنٹوپ پہنے وقت شہید ناز کے ہو نون پر مسکر اہم کے کھیل رہی تھی۔ آخری وقت آپ نے بھائی گھر میں موجو دافراد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ۔ "لوگو! گواہ رہنا کہ میں نے دار پر میں موجو دافراد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ۔ "لوگو! گواہ رہنا کہ میں نے دار پر میں موجو دافراد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ۔ "لوگو! گواہ رہنا کہ میں نے دار پر میں موجو دافراد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ۔ "لوگو! گواہ رہنا کہ میں نے دار پر کھی مجبت کے مزر دری گئو گئا کے بین اور رہے کو چوم کر ایپنیا تھوں سے گلے میں ڈال رہا ہوں۔ ۔ اُنظر حالیا یکا دیکھوٹل اللّٰہ "

فجر کی اُوان کے ساتھ بی جلاد نے اشارہ پاتے ہوئے تختہ سینے دیا۔
رسول کر یم علیہ اپنے غلام صادق کے استقبال کو تشریف لائے تھے۔۔۔
بے تاب روح، قضی مضری نے پرواز کرکے اپنے آقاو مولا علیہ کے مبارک کون یا ہے لیے گئی ہے۔ ایک ازلی بیاسا، ساقی کو ترعیہ کے تلوے چائ رہا گفت یا ہے کہ مہد رسالت کا منہ تک مقال دریائے کرم میں طغیانی تھی۔۔ حورو ہلا تک شہید رسالت کا منہ تک رہے تھے۔۔ وفاکی شاخ پہ ایک اور گلاب کھل اٹھا۔۔ پریت کی مالا میں پئے موق کا امام من گیا۔
موتی کا اضافہ ہوا۔۔ کوئی خوش قسمت مسافر، قافلہ شوق کا امام من گیا۔
موتی کا اضافہ ہوا۔۔ کوئی خوش قسمت مسافر، قافلہ شوق کا امام من گیا۔
موتی کا اضافہ ہوا۔۔ کوئی خوش قسمت مسافر، قافلہ شوق کا امام من گیا۔
موتی کا اضافہ ہوا۔۔ کوئی خوش قسمت مسافر، قافلہ شوق کا امام من گیا۔
موتی کا اضافہ ہوا۔۔ کوئی خوش قسمت مسافر، قافلہ شوق کا امام من گیا۔
موتی کا اضافہ ہوا۔۔ کوئی خوش قسمت مسافر، قافلہ شوق کا امام من گیا۔
موتی کا اضافہ ہوا۔۔ کوئی خوش قسمت مسافر، قافلہ شوت کا امام من گیا۔
موتی کا اضافہ ہوا۔۔ کوئی خوش قسمت مسافر، قافلہ شوت کا امام من گیا۔۔

جام شمادت نوش فرمایا۔ تختہ دار پر آپ کے جسم کو تراپ کے بیٹر کئے کی بالکل زحمت مندا شانا بڑی۔ بسم ایک بی الحظے میں جعد ربحنالور زلف دورتا کا لیہ ۲۲ سالڈ دیوانہ واصل محق ہو گیا۔ آپ کے تبر کات جن میں ایک تشیع اور چند کتب بھی شامل تھیں ، حسب و صیت بھی قیدیوں اور خدمت گزاروں میں بانٹ دیئے گئے۔

غازی مرید حسین شہیر کی تعن کو جیل کے اندر ہی عسل دیا گیااور نماز جنازہ بھی اواکی گئی۔ ازال بعد زیارت عام کے لئے آپ کی میت کو زر دیک ہی ایک وسیح میدان میں رکھا گیا۔ یمال مضافاتی دیمات اور جملم شہر کے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے گیر تعداد کلمہ گوؤل نے نماز جنازہ اداکی۔

شہید کے لاشہ گو بھلہ شریف تک پہنچانے کے لئے انظامیہ نے ملک اللہ داد آف کھیال کی آیک ہس پاہند آکرر کھی تھی۔ علاوہ اذیں دو گاڑیاں غازی موصوف کے اقارب کی موجود تھیں۔ وہ منظر برداد لنواز تھا۔ جب آپ کی مسری کوہس میں رکھا گیا۔ لوگ دھاڑی مار مار کررور ہے تھے۔ عقیدات مند پھولوں کی ٹوکریں اٹھائے ہوئے آپ دھاڑی مار فرط محبت سے نچھاور کر جائے۔ اس قدر پھول بوکریں اٹھائے ہوئے آپ کی چاریا کی ڈھک گی بائے اس کا اندرونی جسہ برسائے گئے کہ ان سے نہ صرف آپ کی چاریا کی ڈھک گی بائے اس کا اندرونی جسہ گلمائے رنگار گل سے جن دار میں بدل گیا۔ گاڑی کے ہمراہ یولیس کے چند آوی کی ہمرہ دی ہے۔

جہلم تا بھلد ، کریالہ قریباً پھتر میل فاصلہ ہے۔ اس طویل رائے میں مرک کے کنارے متعدد جگہول پر فرزندانِ توحید اور غلامانِ مصطفل علی کے کنارے متعدد جگہول پر فرزندانِ توحید اور غلامانِ مصطفل علی کے کنارے متعدد جگہول پر فرزندانِ توحید اور غلامانِ مصطفل علی کے نام مظاہر ہ کیا۔ راٹھیان میں بلائل وڈ کے قریب شہید رسالت کی لاش دوسری بس کی زینت بندے۔ ایک ملاختیار سرزگاری افیرنے الحاق

خیر مہدی طاحت کے وصولی گغش کی رئید پر دستخط کر دائے۔ جہلم کے علاوہ رائے بین اُن گئے۔ خیلم کے علاوہ رائے بین اُن گئے۔ خیاں مغلال مغل

رونوں کناروں پر پیون ، یوٹر صول ، جوانوں اور عور توں کا ایک عظیم اجتماع مضائد وورد تین میل کے فاصلے پر لوگوں نے بغرض جنازہ ایک عظیم اجتماع مضائد وورد تین میں میں کے فاصلے پر لوگوں نے بغرض جنازہ صفیں در سے کاری در کئی جاتی اوروہ نماز اداکر

کے شاد کام ہوئے۔ الحاج چود حری حاجی خان صاحب نمبر دار سکنہ سلطان آباد (کھو نتیال) جو اس زمانے میں جملم کچری کے عرائض نولین تھے، کابیان ہے کہ جملم شہر میں مسلمانوں کا ٹھا ٹھیں مارتا ہوا شمندر تھا۔ شہر کے علاوہ دورودراز کے دیمات وقصیات سے بھی مسلمان جوق در جوق آئے اور آپ کے جنازے میں شرکت

ک ارائے میں بھی بہار کئی اس انبو و کثیر میں اضافہ ہو تا جلا گیا۔ بھلہ شریف میں تو خاضرین کی تغداد گئی سے باہر بھی۔ اس خطۂ میں شاید ہی بھی ایسا جو م خلاکت دیکھا گیا ہو، جد هر آنکھا مشی اور جمال تک نظر کی رسائی ہو سکتی ، مخلوق خدا کے سروی سرو کھائی ڈیٹے تھے۔ غازی مرید حین شهید کے مزار مبارک سے لے کر کریالہ کی یوہر گراؤنڈ تک اور شالاً جنوباً وسیع رقبے میں زائرین کامیلہ لگا تھا۔ کہتے ہیں دس ایکڑی فصل توبالکل پامال ہو کر رہ گئی۔ ایک مختلط اندازے کے مطابق تین لاکھ خوش قسمت افراد جنازے کی نماز میں شریک ہوئے۔ یمال نماز جنازہ مولوی غلام محر صاحب نے پڑھائی۔ قریباچاریخ کاوفت تھا۔

ملک بھر سے جید علاء کرام اور مشاکع حضر ات بھی تشریف فرمانتھ۔ تر منی شریف کے سجادہ نشین تو جیسے دیوائے ہو گئے ہول۔باربار آپ کے چر ہُ انور کی زیارت کی اور ابناگر بیان چاک کرلیا۔

روایت ہے کہ جنازہ پڑھانے کے لئیر صاحب گواڑہ شریف سے عرض کیا گیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور ترفیب کر کہا "قبلہ شہید میرے تصورات کی دنیاہے بھی آگے نکل گے ہیں۔ میں آپ کے جلودن کی تاب نہ لا سکوں گا۔

کما تھا تو نے کھنے کا کتات کھول کے دیکھ جو میں نے دیکھا تو ہر سمت تیر اچرہ تھا

نماز جنازہ ادا کر چکنے پر لوگوں کو آپ کے پر جلال چرے کی زیارت کر دائی گئی۔ غلام عائشہ کالخت جگر بعد از مرگ بھی مسکر اتاد کھائی دیا۔ رُخ تابال سے اطمینان ادر سُر در جھلک رہا تھا۔ جانے آپ کی مسری پر مشک و عزر کی کتی یو تلیں چھڑ کی گئیں۔ چھولوں کا تو حساب نہیں ہے۔ لوگ کنا ھادینے کے لئے دیوانہ دار ایک رہے تھے۔ خوش قسمت بین وہ لوگ جنہون نے آپ کے سفر دیوانہ دار ایک رہے تھے۔ خوش قسمت بین وہ لوگ جنہون نے آپ کے سفر آپ کا جسم بے جان دکھائی دیا گیرائی بین بھی ایک تُدریت

تقی معلوم ہوتا تھا جیسے آپ زبان جال ہے کہ رہے ہول ۔ ''جو حضور اکر م کے نام پر فدا ہو جائے ، موت کا فرشتہ اسکے وجود ہے دور رہتا ہے۔ انہیں ایس زندگی عطائی جاتی ہے جو وہم و گمان ہے بھی مادر اہو اہل بھیر ت ہو توریکھو کہ فناکا ہاتھ بھے بھی جھو نہیں سکے گا۔ اس موقع پر خاکسار تحریک کی ایک جماعت نے پود ھرئی گل شیر ، سالار چکوال کی قیادت بین آپ کو سلامی پیش کی۔ تیری نگاہ ، غرور ان کا توڑ دیتی ہے۔

وہ حادثے جو بہت سر اٹھا کے چلتے ہیں۔ جنازے کے تمام مناظر کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کئے گئے۔ جناب نثار نظب صاحب کے ایک فرزند ار جمند مرحلۂ نذفین تک لیجہ لیجہ کی عکس بندی کرتے رہے۔ خازی مرید حسین شہید کے لئے صندوق پہلے سے ہی نثار تھا۔ چونکہ ہر شخص عقید تا قبر کھودنے میں شریک ہونا چاہتا تھا، اس لئے یہ خاصی

جب آپ کے جسد مبارک کو صندوق میں لٹادیا گیا تو تین اجنبی آگے ہوئے۔ ازاں بعد معلوم ہوا کہ ان نتیون کا تعلق آستائ عالیہ چاچ شریف ہے ہے۔ ان کے اسائے گرامی علی التر تیب حسب ذیل ہیں :۔ قاضی غلام مهدی صاحب، بہمل صاحب، بی مخش صاحب،

قاضی صاحب موصوف کا تعلق خواجہ چاچرویؓ کے قریبی حلقے سے تھا۔ بسمل صاحب مرید خاص ، جب کہ آخر الذکر دہاں کے رہائٹی اور درباری قوال سے ان اصحاب کو قلندر کریمؓ نے شہید رسالت کی آخری رسومات میں حاضری کی غرض سے جھجا۔ان کی خواجش پر نعش مبارک کے ارد گرد کیڑا تان کر

پردہ کردیا گیا۔ قاضی صاحب کی آنگھیں پڑنم تھیں۔ وہ اپنامند، شہد اسلام کے بائیں کان کے نزدیک اس اندازییں لے گئے، جیسے پچھ کہنا چاہتے ہوں۔ انہوں نے آپ کے کان میں کیا گیا، معلوم نہیں ہوسکا۔ تاہم جب یہ دافعہ پیش آیا تو قریب کھڑے ہوئے لوگوں کے بقول ''دفعتاعادی مرحوم کی دونوں کی حد تک آئکھیں وا ہو گئیں، ان کے ہو نئوں پڑائی قدر واضح مسکر اہمنہ نمودار ہوئی کہ موتوں کی طرح چیکتے ہوئے صاف وشفاف دانت واضح نظر آنے لگے۔ گمان گزراجیے آپ کی دوست کا پینام یا کوئی خوش کن خبر من کر قبضے میں موجیں'' کراچھے آپ کی دوست کا پینام یا کوئی خوش کن خبر من کر قبضے میں موجیں'' کے دلیا کے مکیں، تو بھی ذراغورے میں دل کی دھڑکی خوش کی صدا گئی ہے۔

الحان چود هری خیر مهدی بتائے بیں کہ میں بھی اس جرت انگیز دافتے کا عینی شاہد ہوں۔ ہمنے قاضی مذکور سے بہ اصرار پوچھا کہ آپ نے شہید رسالت کے کان میں کیا کہا؟ مگر انہوں نے صرف اس قدر بتایا کہ مجھے قلندر کر میم نے ایک بیغام دے کر بھیجا تھا جو یو ضاحت نہیں بتاسکتا۔ پس میں نے قاصدی حیثیت سے دہ الفاظ حضرت شہید کو پہنچا ہے ہیں۔

چاد آپر فیک گئے ہیں۔ آب اُن کی خواب گاہ سے محشر تک مسکی رہے گ'۔ پول جھیر دید اپنی زلفول کو یادہ خواروں کو نبید آتی ہے

بھلہ کریالہ کے بالکل قریب شال مشرق میں ہیاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ غازی محل میں کھڑے ہوگر دیکھا جائے تو زیبائی ورعنائی کا ایک نیا جمان نگاہوں کے سامنے گھوم جا تا ہے۔ مقبر ہی شہید گویا آئینے کے سامنے آئینہ ہے۔ نمایت دکش اور حسین و جمیل نقشہ ایک خوصورت مسجد ، حجرہ ، مجلس خانے ، کنوال ، مسقف نما ، را آمدہ اور لنگر خانہ مر قد غازی کے دائیں طرف آپ کی والدہ حضور کی خرار ہے ، جو ۱۹۲۴ء میں فوت ہو ہیں۔ بائیں ست شہید موصوف کی رفقہ حیات آرام فرما ہیں ، جن کا سانچہ ارتحال ۱۹۲۳ء کو پیش آیا۔ غازی صاحب کی والدہ مرحومہ نے بھے ذیدگی کے زیادہ لیام ، غازی محل میں میں سرکھے۔ آپ کی المیہ نے بھی نکارج ٹائی پہند نہیں کیا اور صح وشام اپنے عظیم خاوند کی خریت کے قریب رہیں۔

اندا چھٹ کے لئے گئڑی استعال کی گئی تھی۔ اب اس کی جگہ سٹر نے مرارک ہے۔ مزار کاشک بیاد تفاندر کریٹم نے تدفین کے تبین دن بعد اپنے دست مبارک ہے رکھا۔ کام شروع ہوا تو شہید موصوف کے ایک تعلق دار ، امیر تحمہ خان نامی نے جو ہانگ کانگ بیس سروس کرتے تھے ، کچھ رقم از راہ عقیدت پیش کی۔ زیادہ تر مصارف اہل خاند نے خود ہی بر داشت کئے۔ پہلے مجاور کانام مہر دین کی۔ زیادہ تر مصارف اہل خاند نے خود ہی بر داشت کئے۔ پہلے مجاور کانام مهر دین ہے ، جو ہندو سٹان کے کئی شیر ہے ، جر ش کرکے بہال آئے تھے۔ غازی محل میں بہت نے لوگ مدفون ہیں۔ اہل دل کے مزدیک اس جگہ دفن ہونا سعادت ہے۔

باغ بہشت کے گئا در ہے اس سمت کھلتے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی تازہ ہوا فرحت و تازگی بیفشتی رہتی ہے۔

رات کی رانی کا جھونکا تھا کسی کی یاد میں اور میں کا جھونکا تھا کسی کی میرے احساس کا مرکارہا

غازى مريد حسين شهيدى خواب گاه،ادب واحرام كى دنيامين شيشے كا ترم ونازک گھر ہے۔ مے آتشیں کے نشہ میں چور، عالم رفتہ وحال میں مسرور، یمال جو بھی آیاوہ بلک نوا تھا اور دیدہ یہ گزیاں۔ حسیناؤں نے ان کی صباخر امی اور عکست رفناری کے آگے اپنی گول مٹول اور چیکدار آنکھیں چھا کیں۔ان کا تعارف، سر خمیدہ اور اخلاق جمیدہ کے حوالے ہے ہے۔ آستانہ شہید کا ہر زائر اشکول کے موتی اٹا گیا۔ بہال در دوسوز کی دولت عام ہے۔ سوز سے سوزِ جگر مر اد ہے۔ اور دردست ورود ال ال در گاہ سے شاید بی کوئی مے آشام، نشنہ لب اٹھا ہو\_ب طلب ملتا ہے مگر بقدر ظرف۔ آپ کا مقبرہ آج بھی مرجع خلائق ہے۔ شوق زیارت میں ہزاروں لوگ حاضری دیتے ہیں۔ ہرایک کے آنے کارنگ علیحدہ ہے ور جائے کا ڈھنگ بھی جدا۔ بیر زبارت گاہ عام وخاص ہے۔ مگر فیض جدا جدا۔ کسی لوجھومتی زندگی مل جاتی ہے، کی کور اہ کے جے وخم۔اپنا سے مقدر اور تلاش کی

AAA.

حضرت قبلہ قلندر کریٹے، عادی مرید حسین شہید کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ امر واقعہ بیہ کہ آپ نے چانبی ہے ایک دن پہلے جہلم میں بلاقات کی اور لالہ موسی چلے گئے۔ وو تین روز بعد کھلہ شریف میں قدم رغجہ فرمایا۔ بعض لوگوں نے یو چھا کہ حضور ا آپ جمیئر و تکفین کے وقت کیوں تشریف نہ لائے ؟ جواب ملا بحجوب الی ، حضرت نطام الدین نے آخری وقت میں حضرت جراغ وہلوی کو وصیت فرمادی تھی کہ امیر خسر و کو میری قبر پر نہ آنے حضرت جراغ وہلوی کو وصیت فرمادی تھی کہ امیر خسر و کو میری قبر پر نہ آنے ویٹا، اس کا سبب یو چھا گیا تو آپ نے فرمایا : ان کے آنے ساطن کا راز فاش ہوسکا ہوں۔

میں جھیل میں جھیل

خواجہ جاجر دی قلندرانہ صفات کے حامل تھے۔ جذب و مستی ان کے ہن گوشہ زندگی پر محیط ہے۔ بعد از شہادت تو گویا آپ اپنے مرید کے دیوانے ہو گئے تھے۔ ہمز وقت ردتے رہتے ، البتر ان کے ذکر سے خوش ہوتے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے ''نات تب مینتی ہے جب پہچان کردانے والا موجود ہو اور کرنے والا

بھی۔اصل میں در دوالے ہی فرزانے ہوتے ہیں گر بظاہر ریہ لوگ دیوانے دیکھائی دیتے ہیں ''۔

ایک روز اہل مجلس سے فرمایا ''مرید حسین کے مقام عشق کو سمجھناہر
کس وناکس کے بس کاروگ نہیں۔اگر اس کے عشق کی ایک چنگاری بھی کسی کے
خرمنِ فکر پر پڑجائے توخد اقیامت تک اس کی قبر سے بھی شعلے بلند ہوتے رہیں۔
ایک بار آپ سے پوچھا گیا کہ بھی غازی صاحب کی زیارت ہو گی ہے یا
نہیں ؟۔ارشاد فرمایا ''میرے جیسے گنمگار کو زیارت ؟ یہ فرماتے ہوئے اسکیس

ورجم مین وه مسی کمال جو میرے دیوائے میں ہے ایک

عرصہ بائے دراز ہے الحاج خیر مہدی، فلندر کریم حسب الحکم ہائی وفعہ کے دن میں کم از کم ایک باز ضرور حاضر ہوا کرتے ہیں۔ بھول ان کے ایک وفعہ فلندر کریم کے ایک وفعہ فلندر کریم کے ایک وفعہ سے استفسار فرمایا کہ آستانہ عالیہ ، غازی کی دیکھ کے انداز ہے۔ میں نے عرض کیا اس کام پرایک نوکرلگار کھا ہے۔ یہ من کر جنگی کے انداز میں فرمایا : میاں محمد بحش صاحب نے لکھا ہے۔

غیرال متفول جائز بو ندی نے خدمت ولیروی بادشاہال دے بدلے یارو خلق تمازال براھوی

پیر صاحب نے عازی مرید حسین شہید کا مقبر ہوائی زیر بگر انی تغییر کروایا۔ روز شادت کے بعد آپ زیادہ مدت ، کھلہ شریف میں بی تھر ہے ا آخری دنول میں جب آپ حالت سکر میں تصاور عام ملنا جانا بیر کر رکھا تھا ، بذر ایو مکتوب شہید محبت کے اقارب کو چاچ مشریف بلولیا۔ ان لوگوں کو ڈیکھتے ہی آپ وجد ین آگے۔اور فرمانے کگے "خدای فتیم! میراجسم تو یمال پڑا ہے کین روح ہر وقت بھلند میں رہتی ہے۔ اگر مرشد کا حکم نہ ہوتا تو میں ابی قبر بھی مرید کے

تجھ کو خبر نہیں تیری ڈلفول کے آئے وخم میں دنیائے کے حادثات کا عنوان میں گئے

و قرامول میں بنواتا کیا ہے۔

حضرت خواجہ قمر الدین سیالوگا جب بھی اس علاقے میں تشریف فرما ہوئے نوعازی محل کی زیارت ان کا معمول تھا۔ جب آپ احاظیر مزار میں والحل ہوئے ویکے نوعان کی زیارت ان کا معمول تھا۔ جب آپ احاظیر مزار میں والحل ہوئے ویکھے نوعان کے میں ڈال لیتے اور کونے ہاتھوں میں کی رکھوں ہے دیر تک لحد مبارک کے اوپر ان کا ہر نیاز جھکا رہتا ہا ہی وقت ان کی آنجھوں سے سیلاب اشک جاری ہوتا تھا۔ قبر کو بوسہ ویتے اور پھر جند تا ہے نمایت احترام سے علیجدہ کھڑے رہے۔

رب نواز (ڈیٹسر) آف ڈو ہمن کا بیان ہے '' مجھے غازی صاحب سے کوئی
خاص عقیدت نہیں تھی اور کھی مقرض پر حاضر بھی نہیں ہوا تھا، مگر آن ہے
قریباً پانی سال پہلے کا ذکر ہے ، ایک روز میں نے خواب میں دیکھا کہ اچانک غازی
مرید جسین شہید کے مزار پر حاضر ہوں۔ منجد اے صحن میں ایک خوبر دنورانی
صورت بوجوان تکیہ لگا کر بیٹھ ایس نے میں نے ان سے غازی کی کئی کے متعلق
دریافت کیا۔ ارشاد ہول ، تشریف رکھے میں ہی صاحب مزار ہوں۔ اس پر میں
دریافت کیا۔ ارشاد ہول ، تشریف رکھے میں ہی صاحب مزار ہوں۔ اس پر میں
دریافت کیا۔ ارشاد ہول ، تشریف رکھے میں ہی صاحب مزار ہوں۔ اس پر میں
دریافت کیا۔ ارشاد ہول ، تشریف رکھے میں ہی صاحب مزار ہوں۔ اس پر میں
دریافت کیا۔ ارشاد ہول ، تشریف رکھے میں ہی صاحب مزار ہوں۔ اس پر میں
دریافت کیا۔ ارشاد ہول ، تشریف رکھے میں دور کا ایک جانفر البھو تکا آبا۔ زمین سے
درا ٹھیم نے یہ بیٹر بیٹھ گیا۔ تھوڈی دیریفد نور کا ایک جانفر البھو تکا آبا۔ زمین سے
آبان تات اجالا ہو گیا۔ اس اشاع میں دیول اکر م عقیقہ جلوہ فرما ہوئے۔ اس وقت

غازی صاحب استقبال کے لئے کھڑے تھے۔ میر استعارف کروایا گیا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ آج تک بید نشہ میرے خواس پر چھایا ہوا ہے۔ میڑے مقدر کاستارہ جبک اٹھا تھا۔ من گاڑی لے کر بھلہ شریف آیااور مقبرے کی زیارت کی۔ یہاں ہو بہووئی منظر تھاجورات میں نے خواب میں دیکھا۔

اس طرح ایک دو خمیں ، بلعہ سینکاروں خارقِ عادت واقعات رونما ہوئے ہیں۔ غازی صاحب کو جام شہادت نوش فرمائے ابھی زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ ایک راٹ چودھری محر عش صاحب کو خواب میں طے اور فرمایا پہلے میں قید خانے میں تھا، اب آزاد ہوں۔ میری ہر خواہش پوری ہوجاتی ہے۔ جمال جی چاہتا ہے چلا جاتا ہوں۔ مجھے ہر وقت رسول پاک علی کے جلوے نفیب ہونے ہیں نازندگی آئے باک قد موں میں گزرزی ہے۔ نفیب ہونے ہیں۔ اپنی زندگی آئی کے باک قد موں میں گزرزی ہے۔

گزرے جو کے نام تیرا لئے بغیر ،

جب غاذی مرید حیین شهید کا مقرہ جیل کے مرحلے گردیکا تو تعوید مبارک سے شمد رسنا شروع ہو گیا۔ اس سے ہر روز ہزاروں زائرین فیضیاب ہوتے رہے۔ خواجہ غلام نصیر الدین نے "مرقع قلندر" میں اس کی توجید یہ بیان کی ہے کہ محبت کے عالم میں حضور قلندر کریم سے رہانہ گیا تو غازی صاحب کے مزاد پر یوسہ دیا۔ جس جگہ آپ نے یو سے کے لئے دین رکھا، وہاں سے شمد نکلنے لگا۔ اس وقت آپ کے یاس چند غلامان با صفا بھی موجود سے اور ضلع جملم کے ہزادوں باشندے اس شمد سے مستفید ہو سے اس بات کا راز افتا جملم کے ہزادوں باشندے اس شمد کے مستفید ہو سے ای بات کا راز افتا ہوا تو شمد نکلنامد ہوگیا۔ انہوں نے فرمایا کاش تی ایش داؤ کو سریستی ہوگیا۔ انہوں نے فرمایا کاش تی ایش داؤ کو سریستی ہوگئے۔ تو واللہ ا

یہ شدروز حشر تک اس مزارِ مقدس سے نکلتارہتا۔

را فی الحروف کو اس بازے مین مزید معلومات ملی ہیں۔ شہد کا یہ فیض تین چار ماہ تک جاری رہا۔ اس دوران پورے علاقے میں اس مجوبہ کی شہرت بھیل چکی تھی۔ ہزاروں افراد نے اس سے اپنے دہن شیریں کئے۔ جب خواجۂ قلندر کریٹم کو اس بارے میں بتایا گیا تو آپ نے تعویذ کو از سر نو تغییر کردانے کا تھم دیا۔ اس پر عمل کیا گیا اور یوں شمد نکلنا ہی ہوگیا۔

علادہ ازی خاندان کے جملہ ارکان کا بیان ہے کہ ہمارا شرف دو قار صرف غازی مرید حسین شہید کی نبیت ہے۔ آپ ہے انشاب کے سب دہ کوئی نعمت ہے۔ آپ سے انشاب کے سب دہ کوئی نعمت ہے جو ہم پر نمیں انزی کے عزت ہمارے جصے میں آئی۔ بردے بردے عظیم المرتب مشائخ کرام نے ہمیں اپنی آئھوں پر بھایا۔ اتنی نواز شوں کے مشتی تھرائے گئے کہ شار ممکن نہیں۔ لا تعداد کمالات ہمارے مشاہدے میں آئے ، آرہے ہیں اور اللہ کے فضل نے آئے رہیں گے۔ اس روداد کی ایک عظیم کری الحان خبر مہدی ضاحب کے خوش قسمت فرز ند دلبند غلام اکبر بیان کرتے ہیں

''میں خانہ کعبہ کے طواف میں محو تھا کہ ایکا بک میرے دل میں یہ خواہش مجل الحقی کہ کاش مقدور ہواور میں حرم شریف کے اندرون داخل ہو کر نفل گزار شکول۔ حسن الفاق سے ای دن بیت اللہ شریف کا دروازہ بھی گھولا جانا تھا۔ اس لئے کہ عسل کے پروگرام کو آخری شکل دی جائے۔ میرے دل میں امید کی ایک ہلکی ہی کرن پیدا ہوئی۔ احساسات کمہ رہے ہتے کہ جمھے مایوسی نہ ہوگی۔ مجھے کی طرح پیت احساسات کمہ رہے ہتے کہ جمھے مایوسی نہ ہوگی۔ مجھے کی طرح پیت احساسات کمہ رہے ہتے کہ جمھے مایوسی نہ ہوگی۔ مجھے کی طرح پیت

یاں ہی سے گزررے ہیں۔ میں غیر ارادی طور بران کے بیچے چل یرا۔ میری جال سے انہیں گان گزرا کہ تعاقب کیا جارہا ہے۔ وہ اجانك رُك كے اور بیکھے آنے كى وجد دريافت كى بيدے كى زبان سے بلا جھیک آرزو کا اظہار ہو گیا۔ انہوں نے کہا "سیکام آسان نہیں ہے۔ بہر حال آپ کل علی استے مجھے متجد الحرام کے صدر در وازے پر ملیں "۔ ملا قات ہوئی توانہوں نے بتایا کہ جانے کیا وجہ ہے کہ میں آب کے سامنے انکار نہ کرسکا۔ رات عمر مجھے اضطراب رہا۔ یہ تو بتائيك كراك ون بين ، كمال سے آئے بين ، اور اس كشش كاسب كيا ہے؟ میں نے عازی صاحب کے تعارف اور ان سے ای نبست کا ممل حال بیان کیا۔ وہ میرے ساتھ چل بڑے مرز ضاکار نے بھے آگے پر صفے ہے روک دیا کہ تنہارے ماس اس کا اجازت نامہ تہیں ہے۔ میرے اجبی کرم فرمانے بہتری کوشش کی الیکن کوئی محافظ بھی اینے طور پر اجازت دینے کے حق میں مہیں تھا۔ بلاخر بیات سلطان وفت کے علم میں لائی گئ اور اس نے تمام صورت حال سے آگاہ ہو کر بھے اس شرف سے بہر ہور ہونے کا ظم جاری کر دیا۔ کیال میں اور کہال بیر قسمت! اب بھی سوچتا ہوں تو مقدر پر غرور آجاتا ہے۔ اس کی نسبت کا اثر ہے کہ میر ہے ایمان کا چمن ممک اٹھا۔ آپ ہر دفت میرے ساتھ ہوئے ہیں، میں تناکب ہول ''۔ تیرے نام کی خوشبوشامل کر لیتا ہوں خالی سالس تو سینے میں کنگر لگتا ہے ななな。

فازی مرید حیین شهید کے فارف کی فاطریہ حوالہ ہی کافی ہے کہ وہ رسول پاک کے عاشق صاوق تھے۔ ای جذبہ حقیق کے بدولت ہی دیوار زندال بنجے کچھ عرصہ قیدرہ اور جام شہادت فرما کر دائی عزت ولا زوال شرت کے مستحق قرار پائے بناء بر بن آن کی زندگی کا ایک پہلو ذوق ادب اور شاعری سے عبارت ہے۔ ان کے مخطوطات، الحق فالت، اور نگار شات ایک نقاد کویہ کئے بمجبور کردیتی ہیں کہ محیور کردیتی ہیں کہ محیور کردیتی ہیں کہ محیور کردیتی ہیں کہ محیور کردیتی ہیں کہ کا محمد منایت بلند ویر کشش ہے۔ ہمید موصوف اس حوالے ان کا ممام مرمایہ مخن اور خطوط و ستیاب ہوجاتے تو شہید موصوف اس حوالے سے بھی بروانام پائے ہی اور خطوط و ستیاب ہوجاتے تو شہید موصوف اس حوالے منایع بیانا ہو ہا کہ اس مرمایہ میں بروانام پائے ۔ گرا ہے گرو شی دوران کئے یا نا قدری عالم کا صلہ کہ اس متارع ہے بہا کا بہت برواجھہ ہم سے بھی گیا۔ شاید قدرت کویہ گوار ان کن قاکہ متارع سے بہا کا بہت برواجھہ ہم سے بھی گیا۔ شاید قدرت کویہ گوار ان کن قاکہ متارع سے بھی کیا جائے اور بیانا جائے۔

من قبلہ غازی صاحب کے مطبوعہ کلام کے مرتب محر منیر نوالی صاحب

اعوان عرد مین ۱۹۱۵ء کی بات ہے محرم پروفیسر ملک انور بیک اعوان

صاحب گور شنف کا مج چکوال ترزیهوین صدی کے تامور صوفی شاعر حضرت شاہ

اليم اليے الى تلاش و جنتو كا حال يجھ يول بيان كيا ہے :

مراد خانبوری (علاقہ مشرقی چکوال) پر شخفیق کردے تھے۔ آپ کے کئی مضامین اخبارات میں اشاعت پزیر ہوئے۔جو علمی اور ادبی حلقوں میں بہندیدگی کی نگاہ سے دیکھے گئے۔اس پر میں نے پروفیسر صاحب کی توجہ عاشق رمول علیہ عازی مريد حسين شهيداوران كي شاعرى كل طرف مبذول كراني اوران مدورخواست کی کہ پروانہ سمع محمدی پر بھی قلم اٹھائیں۔اس گزارش کے جواب میں اغوان صاحب نے اسر جنوری ۱۹۲۵ء کوایک خط کے ذریعہ جھے مطلح فرمایا کہ غازی مريد حسين كاكلام أكنده عرب (يوم شهادت) تك جهاب دياجائ كاران شاء الله ـــ مين مطمئن مو كيا- كيونك اردو مجلس چكوال كى كاركرد كى ير محصے مرور تھا۔اس سال کے دوران دارالاشاعت اردو مجلس چکوال کی اولین پیشکش دوستر ہ برگانه "مصهر شهود پر آئی۔ بروفیسر انور بیگ صاحب "سبزهٔ برگانه" کی مجلس ادارت کے متاز رکن متھے۔ انھول نے بحال مربانی استے دیستخطوں سے ہمر ستمبر ۹۲۵ اء کووہ کتاب مجھے عنایت فرمانی۔ اس میں دھنی کے متعدد فارکاروں کی علمی واد في تخليقات بصورت نثر چھني تھيں۔ بيگ صاحب كابير مضمون بھي ان بين شامل تفا"غازی مرید حسین" می رسالت کایرواند "بید مضمون میرے لئے بردی رد حانی کشش رکھتا تھا۔ کتابی سائز کے سولہ صفحات پر تھیلے ہوئے اس مضمون کو ديھة بى ديھة يره والا بيروفيسر صاحب كى كاوش اپن جگه ير قابل داو تھى ليكن یک بات تو رہے کہ میری تشکی باقی رہی۔ اس لئے غازی صاحب تے حالات زندگی ، کارنامے اور شاعری کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانے کی آرزو لئے تکری نگری پھرا۔ بہت سے بزر گون سے ملتا رہا۔ کی بار بھلہ شریف کیا۔ غازی صاحب کے عزیز جود حربی خر مهدی صاحب بنبر دار بھلد بر یف اور دوبر ہے

چیزات ہے نے بن کرونی صدمہ ہواکہ غازی صاحب کاکلام، خطوط اور دوسری نکارشات ہولوی متاز علی صاحب ایم اے (سابق ٹیجر گور نمنٹ ہائی سول جوال حال بنڈ ہائر برا ہوئی متاز علی صاحب ایم اے شائع ہو چکی ہیں۔ میرے لئے اس بنڈ ہائر برا ہوئی ہائی سول کریائی کے ہاں سے شائع پر یقین کر لینے کے سواکوئی چار ہوئے گا ہوگئی طرح سے تحقیق کرائے فیاع پر یقین کر لینے کے سواکوئی چار ہوئے گم ہوگئی ہے "۔۔ اسمی اس قومی بر آخر یکی معصوبات جواب بلتار ہائی ہر شئے گم ہوگئی ہے "۔۔ اسمی اس قومی ہوگئی ہے "۔۔ اسمی اس قومی ہوگئی ہوئی کرائے سکوت میں غرق ہوگئی انسو بہا کر بحر سکوت میں نہ لینے ہوگئی انسو کی دورج نے بک بھر چین نہ لینے دیا۔۔ ایک بار پھر قسمت آنمائی کا فیصلہ کیا۔

اب کے عزیزی اخلاق احمد متعلم گور نمنٹ ڈگری کالج چکوال اور راز کیا۔انہوں رازرم چودھری محمد ایوب صاحب معلم کالج بدانے دست تعاون دراز کیا۔انہوں نے مقدور بھر کو شش کی کہ غازی صاحب کی نگار شات میں سے کوئی بھی کہیں سے دستیاب ہوجائے۔بغول میان محر محش صاحب سیف الملوک! سے دستیاب ہوجائے۔بغول میان محر محش صاحب سیف الملوک!

بھی اس کا پی میں معمولی فرق کے ساتھ درج ہیں۔ اس کا پی کی بدولت ہی انکشاف بھی ہوا کہ غازی صاحب کا تخلق نہ صرف ایم انگیا ہے۔ اسیر بھی تھااور آپ بنجابی کے ہی شاعر نہ تھے (جیسا کہ محرم اعوان صاحب نے اپنے مضمون میں تھا) بلکہ اردو میں بھی بہت پیارے شعر کتے۔ بہر کیف آپ کی شاعری پر اظہار خیال سے پہلے اس محمی بہت پیارے شعر کتے۔ بہر کیف آپ کی شاعری پر اظہار خیال سے پہلے اس تاریخی کا بی کے بارے میں چند ضروری گزار شات پیش کی جاتی ہیں۔

کے کی ہیں۔ لیکن صفحات کے نبیر سرخ بیسل سے لگائے گئے ہیں۔ بعض صفحات روی وقت سے پر سفحات روی وقت سے پر سفح جاتے ہیں۔ بعض صفحات روی وقت سے پر سفے جاتے ہیں۔ بعض صفحات روی وقت سے پر سفے جاتے ہیں۔ بعض صفحات روی وقت سے پر سفے جاتے ہیں۔ بین سمجھ کے ایک ار دو غزل اتنی منے ہو چکی ہے کہ اس کے باری اس کے باری اس کے ایک ایک ایک میں بر معا جا سکا اور جسے جا چرو شریف کے ایک اور وشعر کا آخری حصہ بالکل ہی نہیں بر معا جا سکا اور جسے جا چرو شریف کے ایک قوال کے ذریعے ممل کیا جا سکا۔

کر عائب اور موجود کھے ہوئے صفحات بی تر تیب دیکھ کر قام ہوگا۔ لیکن بد قتیمی سے ان ہے۔
قیال کہنا ہے کہ غائب شدہ صفحات پر بھی کلام ہوگا۔ لیکن بد قتیمی سے ان ہے۔
ملک دسکت اب محروم ہو چکے ہیں۔
ملک دسکت اب محروم ہو چکے ہیں۔
پہنا فی کلام میں زیادہ ترایم انگا (مرید حسین )اور از دو میں اسپر

کین بھی اشعار میں دونوں مخلص ایکھے بھی استعمال کئے گئے ہیں۔ ﴿ اردو کلام میں دوشعر ایسے بھی ہیں جن میں اردوادر پنجابی ملی جلی ہے۔ نیز اردو کلام کے شروع میں غازی صاحب نے خود یہ عنوان دینا پہند فرمایا ہے۔ یہ خیالات اسیر سیسی پنجابی کلام کے آغاز میں کوئی بھی عنوان فہیں ہے۔ ا

نوائی صاحب کی بیان کردہ روداد اور بیاض کی آپ بیدی اس خیال کو تقویت بخش کر یقین کے دَر تک بہنچاد بی ہے کہ چھٹے ہوئے اوراُق پر بھی شہید موصوف کا اردو بنجائی کلام درج تھا۔ نہ صرف یہ باتھہ خود اُن کی میدہ روایت مندری صفحہ کے مطابق عازی صاحب کے ہم جماعت دوست الحاج ملک محر جیس صاحب مقیم رحیم یار خال نے بتایا کہ دورانِ قید، شمع رسالت کے جانباز پردانے نے اپنے متعدد اشعاد ایک کتاب پر لکھ کر جھے بھیج تھے۔ وہ کتاب ضائع پردانے نے متعدد اشعاد ایک کتاب پر لکھ کر جھے بھیج تھے۔ وہ کتاب ضائع پروائے نے اپنے متعدد اشعاد ایک کتاب پر لکھ کر جھے بھیج تھے۔ وہ کتاب ضائع بروچی نے بیان بیر سات کے جانباز میں بیروپی ہے ہے۔

ونیا ہے ول لگا کے تخصے کیا ملا اسیر اب عشق مصطفیٰ میں بھی جال دے کے دیکھے لیے

الغرض ان حوالے ہے اس مزید آگے ہو ھتی ہے اور مرتب ند کور کا میہ خیال بھی محل نظر محسوس ہو تا ہے کہ عازی صاحب نے حالات قید میں لکھنا شروع کیا تھا۔ اُن کا انداز بیان ،الفاظ کی بندش ،رفعت خیال ، محور واوز ان کا پاس اور کلام میں پھٹکی یہ شبوت فراہم کرتی ہے کہ انہوں ہے من شعور میں قدم رکھتے ہی مشق سخن آرائی شروع کردی تھی۔ نیز آپ ابتداء ہے ہی خوش فکر ہے۔ مزید مشق سخن آرائی شروع کردی تھی۔ نیز آپ ابتداء ہے بی خوش فکر ہے۔ مزید

موجود تھا۔ ملک صاحب محمد حسین کے بیان کے علاوہ چود ھری خبر مہدی صاحب کی روایت بھی قابل غور ہے۔ جس میں آپ کے ادب بارے ماسٹر ممتاز علی صاحب کودیئے جانے اور گمشدگی کا نذکرہ ہے۔

نوانی صاحب کی یہ مخلصانہ جیخواور ہے لوث تلاش ہوئی قابل قدر ہے۔

یہ اننی کی سمی جیلہ کا نتیجہ ہے کہ قبلہ غازی صاحب کا منظوم کلام منظر عام پر آیا۔
را تم نے بھی مقدور بھر کو شش کی کہ اس میں قابل قدر اضافہ ہو۔اس میدان
میں کوئی خاص کامیا بی تو حاصل نہ ہو سکی گر ذوقِ رشحقیق میں ایک سندیل گئ اور
بیض اجزاء بھی ہاتھ آئے۔

چاچ شریف (ہر گودھا) کے موجودہ سجادہ نشین جناب صاحبزادہ مجد یعقوب صاحب سے رابطہ کیا گیا کہ شاید شہید موصوف کا کوئی خطیادیگر معلومات مل جائیں۔ ان کی طرف سے آپ کے صاحبزادہ جناب ریاض الدین مخردم نے اظہار دلچین فرمایا۔ جب میرے الفاظ میں شدیت جذبات کی وجہ سے تلخی آگئ تو جناب صاحبزادہ صاحب نے کمتوب ثانی میں اپنی کاوشوں سے مطلع فرماتے ہوئے جناب صاحبزادہ صاحب نے کمتوب ثانی میں اپنی کاوشوں سے مطلع فرماتے ہوئے کے المرمئی ۲۸ مئی دو تا کی مطلع فرمایا

"عرس مبارک کے موقع پر چاچ بٹریف مولوی متاز صاحب تشریف لائے متھے۔ان ہے عرض کی تشی کہ جو پچھ آپ کے پائن ہے وہ عنایت فرمائیں۔ پھر دالیں کردیں گے۔ انہوں نے فرمایا کیا میرے پاس کوئی مسودہ نہیں ہے۔ البتہ اگر کمال صاحب تشریف لائیں تو بچھ جو زبانی یاد ہے بتادول گا۔ اگر کوئی دستاد پڑ ہوتی تو خرور در دے دیتا۔ جلدی "حیات عزیر"کو بھیج دول گا۔ ا

ان قرر اخلاقی جرات نمین را کھتے کہ اس عظیم سر ماریہ کے صالع ہوجانے کی ذمہ ان قرر اخلاقی جرات نمین را کھتے کہ اس عظیم سر ماریہ کے صالع ہوجانے کی ذمہ داری قبول کر لیں۔ اگر وہ اس بارے مین کسی نہ کسی طرح ملوث نہ ہوتے تو خطرت شہید کے اہل در در لواحقین خواہ ایساالزام کیوں ان کے سر تھوپ در ہے ۔ بہر حال ہے سکرہ اور مصد قد جھیفت ہے کہ ماسٹر صاحب کا اس اد می و ملی نقصان میں دائسہ طور پر کوئی قصور نمیں تا ہم اسے نادائستہ خطابعتی لا پرواہی یا وم دوطن کی ہدفتہ کی گار شات اور ما دیے لیں۔ مزید برآل قبلہ عاذی صاحب کی نگار شات اور ما دیے ایس۔ مزید برآل قبلہ عاذی صاحب کی نگار شات اور ما دی کی نگر دری اور سادگی بھی کار فرما نظر آتی گئر دری اور سادگی بھی کار فرما نظر آتی

ریہ شہر آنگ آئے گھیرا گئے ہو کیول مینصور تہاری ہنت رابھی تو تیم بہلا پھر تھا میں خری نے ایک اور تیم بہلا پھر تھا

ی و دھردی خیر مہدی صاحب کے بقول عادی صاحب کے مول عادی صاحب کے سفر نفیب خطوط کے آغازے لئے کر جام شہادت نوش فرمائے تک ایک سو کے قریب خطوط تحریر فرمائے سخے۔ ابتدائی مکتوبات گؤیا آپ کی ہیاجت کاروز نامچہ سخے۔ کسی میں انکھا ہو تا آئی فلال مقام بڑے محر ابھول اور خیریت ہے۔ کبھی رقم کرتے اب یمال آئی نول اور کوئی نکلیف نہیں گئی گارشاٹ انٹی دنول چھن کئیں۔ چو نکہ آپ انکھی جو نکہ آپ ان مخاص کوئی نکلیف نہیں گئی ان ازادے سے اکائی تھی۔ لہذا اان پر کوئی رفاعی تو کئی خوش کئیں۔ خو نکہ آپ رفاعی تو بھی طور پر جہاد این پر کوئی رفاعی تو کئی تا ہم حضار جیل میں قید کے دور اب جب پہلی دفعہ آپ کو رفاعی تو بھی تو آپ کو بھی ایک طویل خط بھی جو نے انہا کی غرض سے میارے نام ایک طویل خط بھی جو نول خط بھی جو نول خط بھی جو نول خط بھی تا ہم ایک طویل خط بھی جو نول ہو ان جو نے دور ان جب پہلی دفعہ آپ کو بھی ان کے خوال خط بھی تھی تو ان کے خوال خط بھی تھی تو ان کی خوال خط بھی تا ہم ایک طویل خط بھی تھی تو ان کے خوال ہو ان کا مؤران کے خوال ہو تا ہم ایک طویل خط بھی تا ہم ایک طویل خط بھی ان کا مؤران کے خوال بھی تھی تو ان کے خوال ہو تا ہم ایک طویل خط بھی تھی تا ہم ایک طویل خط بھی تا ہم تا ہ

کے دعا، کھے کئے ناکیا حال ہے؟ میں کس قدر خوش ہوانا، الفاظ کی قبا نہیں بہنا سکتا اور لکھ بھی چکا تو آپ سمجھ نہ سکیل گے۔ میرے خالق نے لطف وكرم كى بارش كرر كلى ہے۔ بادل رحمت ہروقت ماكل به كرم ہے۔ بيرند يو چھے كه خدائے کم بزل نے کیا کیا احمال فرمائے ؟ البتہ پوچھنے کی بات بیہ ہے ، محمد پر کیا کیا آسائش شیں اُڑی ؟ بھلاما لک حقیقی کی عنایات کا شار ممکن ہے ؟ رہے کو مکان مل كياجس مين تمام جنان كي رعنائيال إدروسعتين سمك أكيل اور اينادجود بوري كا تنات من يهيتا وكهائى وب رباب كس قدر محدود تقااور كس قدر لا محدود ہول۔الی تنهائی کہ ہر لحظ محبوب کی قربت کا گمان گزر تاہے۔ آنکھ جو بچھ دیکھی ہے ہر گزلب پر نہیں آسکتا۔ ہوا کے ہر جھو تکے میں خوشبو تیں رہی ہیں۔اسے مثل تافه كافسانه مت جانيئ إلى يو ميرے آقاد مولا عليہ كے كيسوول كى مهك ہے۔۔۔۔ بھی بھی تواس مقام پر بھنے جاتا ہوں، جمال نالیہ جرس تو کیا سانسوں کا شور بھی برالگا ہے۔ ایک ٹانے کاروال میں تمائی ، دوہرے کے خلوت میں قا فل كامنظر"

آپ کے ایک اور خط میں اس فتم کا مضمون تھا :

المراوگ بھے موت ہے ذرائے آئے ہیں۔ ان کی عقل کو پیول یا انداز فکر پر رود ک ۔ موت تو ایک اچھار فیق ہے۔ انسان اسے زندگی بھر بھلائے رکھتا ہے اور یہ ایک گھڑی بھی فراموش نہیں کر باتی۔ اسے وفا کتے ہیں۔ جو بھول جائے وہ دوست ہے اور نہ یاد کرنے والا قابل دوستی ہیادوہ کرتے ہیں جو بھول جائیں اور جو بھی بھولے ہی نہ ہول وہ یادیکو فکر کریں ہے عالیہ نے "ند" کے دوست سے آتی ہے ہوئے دوست "والی بات یون ہی نہ گھڑوی تھی۔ معراج مجت تویہ کہ اگر کوئی طالب کو دیکھے تو اے مطلوب کی دیکھا رہنے ہوئی جرت سے محب کو دیکھا رہنے ہوئی ایس خور کہ تصویر کی طلبگار چشم جرت سے محب کو دیکھا رہنے ایسا تصور کہ تصویر کی کریں نے جلو کہ محبوب ، بمد آئکھوں سے دیکھنا چاہئے۔ ایسا تصور کہ تصویر کی خاب ہے۔ یہ بردہ صرف دست مرگ اٹھا سکتا ہے۔ داندگی بھی ایک جانب ہوئی جائے۔ میں ذیدگی کو درندگی بھی مونی چاہئے۔ میں ذیدگی کو درندگی بھی درندگی ہوئی جائے۔ میں دیدگی کو درندگی ہوئی جائے۔ میں دیدگی کو درندگی بھی درندگی ہوئی جائے۔ میں دیدگی کو درندگی ہوئی جائے۔ اس وادی میں پہنچنا جاہتا ہوئی جائے۔ میں دیدگی کو درندگی کو درندگی کو درندگی کو درندگی کو درندگی کے درندگی کا خاک قدم پر نجھادر کر کے اس وادی میں پہنچنا جاہتا ہوئی جائے۔

ابتدائی خطوط میں ہے ایک کا انداز تح بریوں تھا۔ یہ چود ھری صاحب موصوف کے خط کے جواب میں لکھا گیا۔ جس میں والدہ کی بیماری اور مکان گرنے کی اطلاع دے کر آپ کو واپس آنے کے لئے کہا گیا تھا۔ اس وقت تک گاڑنے کی اطلاع دے کر آپ کو واپس آنے کے لئے کہا گیا تھا۔ اس وقت تک عازی ضاحت نے مردود کو واصل جنم نہ کیا تھا۔

المحال المجان المحان جو ایک بار والد بنائے ، پھر بیٹے کو مشقت اٹھائی پڑے ۔ وہ مکان اچھا ہے نہ بکین اچھا ہے۔ مکان جمارے لئے ہیں ، ہم مکانوں کے لئے ہیں۔ معلوم ہوا مکانات گر گئے۔ چلو ، گرے رہیں۔ میں وہ بنیادیں اٹھارہا ہوں جن پر ایک الیسی عمارت گھڑی کی جائے گی ، جو تا قیامت نوجو انان سائٹ کے ایمان گر مائے پر کھے اور زید گی کاراز بخشے والدہ حضور کے ہمار ہونے کی اطلاع میرے لئے ایک امتحان ہے گر میں اس ذات کی عزت کے تحفظ کی نیت لے کر گھر سے لئے ایک امتحان ہوں نے کہ عظامی اس بات سے کہ چلا ہوں جس نے ہمیں مال کا جزام سیمایا۔ مجھے المیمینان اس بات سے کے کہ میری ماں متا کے باتھوں ایجوز ، سے کو تاہی معانی فرماویں گی۔ کیا قبلہ والدہ میری مان متا کے باتھوں المجھوڑ کر جانا میں مشن ادھور المجھوڑ کر جانا میں مشن ادھور المجھوڑ کر جانا

آول ؟

محمد منیر نوانی صاحب کی ر پورٹ سے بیا انکشاف ہو چکاہے کہ عان ی مريد حسين شهيدًار دو كلام مين اينا تخلص اسير كرية تقييد جنب كه بنجالي اشعار میں ایم۔ ان کی کھتے۔ آپ کی نثر نگاری کا مختر تجزید تو ہو چکا۔ اب اُن کے منظوم كلام كى طرف نافدانه نظر دوڑاتے ہيں، جس ميں سوزوسانہ اور جوش و جلال كا رنگ جامجاملتا ہے۔ ان کے شعروں میں مرزاغالب کی شوخی وجدت، میر کاجزن وملال، خواجهٔ میر در د کانصوف و در د مندی اور اقبال کے جذب و فقر کا تا تر موجود ہے۔ صوفی اسے عار فائد شاعری کا بچ معانی اور سرمانیہ لا ثانی کے گا۔ سالک کے حصے میں ہر لحظہ نیا ولولہ اور وجد آفریں سرور آئے گا۔ مجدوب کے لئے آر زوے دید، چروفراق، عشق و مستی اور معرفت و معانی کے دریا موجرن میں۔ ایک ایک حرف میں تمام شاعر انہ شوخیال ، بلند پر دازیال ، جد تیں ، ادبیانہ لطافییں ، حسن اور رعنائیاں موجود ہیں۔ شعری ذوق کی تسکین کے الئے آپ مولوی متاز صاحب کے حلقہ شاکر دی میں آئے اور "بیاض آزاد" پڑھنے کا سلسلہ بھی ایک دفیعہ بروع 

الغرض ان کا نداز بیان ، جیا تلا ، الفاظ کی بعد ش جوزون ادار ترنم دلواز 
ہے۔ آپ کے کلام میں پیغام ہے ادر غنائیٹ بھی تبسفر ، کا ذوق ادر منزل پر پہنچنے کی 
ترب بھی ہے۔ سب سے بروی خصوصیت بید نے کہ ان کے قلم نے اُلینے والا نہر 
لفظ نوا کے دل کی تفسیر ہو تا تفا۔ چند بخن بارٹ ملا جنلہ بچھے ! اُئے ۔
خدا کا شکر نے بیارٹ یو جدائی مل جگا ہے ۔
خدا کا شکر نے بیارٹ یو جدائی مل گئی ہم کو یہ 
سوا ای کے نہیں دفا یکھ بھر او بھٹی و بھٹ کا ای برا ہے ۔

عنق کے بابد کو زنجیر کی حاجت نہیں ایک تصور کھے گیا، نضور کی حاجت نہیں جب تصور کھے گیا، نضور کی حاجت نہیں

رم ہوائیں تلک انظار باقی ہے دوائش دیدار باقی ہے فقط اک خوائش دیدار باقی ہے

سمندر النب سیای ہو، قلم ولدار کی اُلفت بیر بین تحیر کاغذ ہو، از بیں ارمان پھر باقی

ونیا ہے ول لگا کے کھے کیا ملا اسیر؟ اب عشق مصطفیٰ میں بھی جال دے کے دکھیے لے اب عشق مصطفیٰ میں بھی جال دے کے دکھیے

فالوم المانان بن المنافي المناف ازتهم وأسف محتمدكال مكان نمرها. كلى نمبراه مجوب ردد ماه ميراك ولاور





## سوانحجيات زبراشاعت

ہزارہ کا ایک جا نباز مجا ہدجس نے حرمت مصطفیٰ علی این زندگی نجھاور کردی اسے مدینه منوره کی فضاؤل سے عشق تھا تحریب شاتم رسول علی کا سے نفسیانی محرکات دو وقری نظر ہے سے متعلق خفیہ وستاور اس ایک فرفته کی تم نظری و خشک مزاجی ، جس ے ملت اسلامیہ کازوال مقدر بنتا جارہا تھا۔وفا الله کی کہانی ، صلہ شہادت اور داستان محبت کی والمناع المناع ا

لزائے گرکال

يبينكش : شهيد الن ناموس رسالت عليسائي ببليحتيز جاه مير ال لا بور-